





|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |                    |                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 124         | • وعوت تقوى                                                | rrr                | • قیارت سے غافل انسان                                 |
| ۲۸•         | <ul> <li>پېلى پېدائش دوسرى پېدائش كى دليل</li> </ul>       | ح ۲۳۵              | • مشر كين مكه رسول الله عليه كي بشريت ي منكر          |
| M           | • شک کے مارے لوگ                                           | rry,               | • قدرناشناس لوگ                                       |
| - 111       | <ul> <li>یقین کے مالک لوگ</li> </ul>                       | rrz :              | • آسان وزمین کوئی کھیل تماشہیں                        |
| MAG         | • مخالفين نبي ميكية ملاك هون                               | rrz.               | • فرشتوں کا تذکرہ                                     |
| MA          | <ul> <li>مختلف مذاہب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا</li> </ul>    | rm                 | • سبتہتوں سے بلنداللہ جل شانہ                         |
| MA          | • چاندسورج ستارے سب مجده ريز                               | Trr                | • خفرعليه السلام مر چکے ہیں                           |
| MA          | • جنت کےمحلات وباغات                                       | rrr                | • جلدبازانسان                                         |
| 11.9        | • مجدالحرام ہےرو کنے والے                                  | rrr                | • خودعذاب کےطالب لوگ                                  |
| 791         | <ul> <li>مجد حرام کی اولین بنیادتو حید ہے</li> </ul>       | rer                | • انبیاء کی تکذیب کا فروں کا شیوہ ہے                  |
| rar         | • دنیااورآ خرت کے فائدے                                    | TM                 | • يېودى روايتول سے بچو                                |
| rar         | • १८४० इ                                                   | ٢٣٩ ح              | • کفرے بیزاری طبیعت میں اضمحلال پیدا کر فی            |
| 190         | • بت پرستی کی گندگی ہے دور رہو                             | 121                | • آگ گلستان بن گئی                                    |
| 794         | • قربانی کے جانوراور حجاج                                  | 101                | • ججرت خليل الله عليه السلام                          |
| <b>799</b>  | • شعائزالله کیا ہیں؟                                       | ror                | • نوح علىيالسلام كى دعا                               |
| 1-1         | • قِرِ ہائی پراللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو              | ليمان عليبهاالسلام | • ایک ہی مقدمہ میں حضرت داؤ داور حضرت س<br>سید بیر    |
| m. m        | • علم جبادصا در بوا                                        | raa                | ے مختلف فیصلے<br>پیرین                                |
| r. 9        | • اطاعت البی ہے رو کنے والوں کا حشر                        | ran                | • آ زمائش اورمصائب ابوب عليه السلام<br>بمن و نز       |
| rir         | <ul> <li>کافروں کے دل سے شک وشہ نہیں جائے گا</li> </ul>    | 777                | • ذوالكفل نبي نبيس بزرگ مجھے                          |
| سابع        | <ul> <li>الله تعالى كا بهترين رزق پانے والے لوگ</li> </ul> | ۲۹۳                | • يونس عليه السلام اوران کی امت                       |
| MIA         | • مناسک کے معنی                                            | ryr                | • استغفار موجب نجات ٢                                 |
| <b>M</b> 14 | • کمال علم رب کی شان                                       | 777                | • دعااور برهایے میں اولاد                             |
| 214         | • شيطان کي تقليد                                           | 247                | <ul> <li>تمام شرِ یعتول کی روح تو حید</li> </ul>      |
| 119         | • منصب نبوت كاحقدار كون؟                                   | <b>۲ 1 1 1</b>     | • يافث كي اولا د<br>المعرب المراح مثم المعرب عند مراج |
| <b>77</b> + | • سورہ کچ کو دو تحدول کی فضیلت حاصل ہے                     | 121                | • الله تعالیٰ کی منحی میں تمام کا ئنات                |
| ۳۲۰         | • امت مسلمه کوسابقه امتول پر فضیلت                         | <b>1/24</b>        | • جلد يابدريق غالب موگا                               |



#### تفسير سورة الانبياء

صیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ طہ اور سورہ انبیا علیہ السلام عمّاق اول ہے ہیں اور یہی تلادی ہیں۔

# اِلْمَارِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا يَاتِيهُمْ مِّنَ ذِحْرِ مِّنَ رَبِّهِمْ مِحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ مَا يَاتِيهُمْ مِّنَ ذِحْرِ مِّنَ رَبِّهِمْ مِحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَى لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاسَرُّوا النَّبُحُوى ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَى لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاسَرُّوا النَّبُحُوي ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَالْمُوا النَّبُحُوي اللَّهِمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

رحم وكرم والاللاك نام سي شروع ٥

لوگوں کے حساب کاونت قریب آلگا۔ پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں 🔾 ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئ نئی نسیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں 🔾 ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں' ان ظالموں نے چیکے چیکے سرگوشیاں کیس کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے' پھر کیا وجہ ہے جو تم آتکھوں دیکھیے جادوییں آجاتے ہو؟ 🔾

قیامت سے عافل انسان: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: اسس) الله تعالی عزوجل لوگوں کومتنب فرمار ہا ہے کہ قیامت قریب آگئ ہے۔ پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کی نہیں آئی نہ وہ اس کے لئے کوئی تیاری کررہے ہیں جوانہیں کام آئے۔ بلکہ دنیا میں کھنے ہوئے ہیں اورا لیے مشغول اور منہمک ہورہے ہیں کہ قیامت سے بالکل عافل ہوگئے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے آئی اَمُرُ اللّٰهِ فَلَا تَسُتَعُ حُلُو ُ اَمِ اللّٰمِی آگیا اللّٰہِ کول جلدی علی ہورہے ہیں کہ قیامت قریب آگئ اور چاند کھٹ گیا اللے - ابونواس علی میں میں کہ اسلام عنی کا ہے۔ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ اُنشَقَّ الْقَمَرُ اللّٰہِ فَاللّٰهِ مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

ُ النَّاسُ فِي غَفَلَاتِهِمُ وَ رُحَى الْمَنِيَّةِ تُطُحَنَّ

"موت کی چکی زورزور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔"

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب مہمان بن کرآئے۔ انہوں نے بڑے اکرام اوراحترام سے انہیں اپنے ہاں اتا رااوران کے بارے میں رسول کریم میں شارش کی۔ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول اللہ علی ہے جھے فلاں وادی عطافر مادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک مکڑا میں آپ کے نام کردوں کہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بال بچ بھی آسودگی سے گزرکریں۔ حضرت عامرضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بال بچ بھی آسودگی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے گئی ہے۔ پھر آپ نے بہی اور کی بابت فرما تا ہے کہ پہلوگ کلام اللہ اوروحی الہی اللہ اللہ اوروحی الہی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ اللہ اوروحی الہی بیات فرما تا ہے کہ پہلوگ کلام اللہ اوروحی الہی

کی طرف کان ہی نہیں لگاتے - بیتازہ اور نیا آیا ہواذ کردل لگا کر سنتے ہی نہیں - اس کان سنتے ہیں' اس کان اڑا دیتے ہیں - دل بنسی

کھیل میں مشغول ہیں- بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس بنی اللہ تعالی عند فرماتے بین شہیر الل کتاب کی کتابوں کی باتوں ك يو چينى كى كياضرورت ہے؟ انہوں نے تو كتاب الله يس بهت كچهردوبدل كرليا ، تحريف اور تبديلى كرلى ، كى زيادتى كرلى اور تهارے ياس

تواللہ کی اتاری ہوئی خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے پائی - بدلوگ کتاب اللہ سے بے بروائی کررہے ہیں اپنے دلول کواس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ بینظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں کہتے ہیں کداییے جیسے ایک انسان کی مانجی تو ہم نہیں کر سکتے ۔تم کیےلوگ ہوکہ دیکھتے بھالتے جادوکو مان رہے ہو؟ بیناممکن ہے کہ ہم جیسے آ دمی کواللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے' پھر

تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آجاتے ہیں؟ قل َ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِمُ بَلْ قَالُوْٓ الصِّغَاثُ آحُلَامِ بِلِ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوَ شَاعِكُ ۗ فَلْيَأْتِنَا بِايَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْأَوَّلُوْنَ ٥ مَّا امَّنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنَ قُرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

پیغبرنے کہا میرار وردگار ہراس بات کوجوآ سان وزمین میں ہے بخو بی جانتا ہے 🔾 وہ بہت ہی سننے والا اور پورا دانا ہے۔ اتناہی نہیں بلکہ بیتو کہتے ہیں کہ بیقر آن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے ازخود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے میکوئی ایسانشان لائے جیسے کہ اُسکے پیغیر بیسیعے گئے تھے 🔾 ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجازین سبایان سے خالی تھیں تو کیااب بیایان الا کیں محے؟ ٥

(آیت:۲۰۲۷)ان بد کرداروں کے جواب میں جناب باری ارشاد فرماتا ہے کہ بید جو بہتان باندھتے ہیں ان سے کہنے کہ جوخدا آ سان وزمین کی تمام باتیں جانتا ہے جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں'اس نے اس پاک کلام قرآن کریم کو نازل فر مایا'اس میں اگلی پچپلی تمام خرول کاموجودہوتا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا تار نے والا عالم الغیب ہے۔وہ تمہاری سب باتوں کا سننے والا اور تمہارے تمام حالات کاعلم رکھنے والا ہے۔ پس تہمیں اس کا ڈررکھنا چاہئے۔ پھر کفار کی ضد ناتیجی اور کٹ حجتی بیان فرمار ہاہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود

حیران ہیں۔ کسی بات پر جمنہیں سکتے ۔ بھی کلام اللہ کو جاد و کہتے ہیں تو بھی شاعری کہتے ہیں۔ بھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں اور بھی ُ آ تخضرت ﷺ كاازخود كھڑليا ہوا بتاتے ہيں- خيال كروكدا پئے كى قول پر بھروسەندر كھنے والا جوزبان پر چڑھے كب دينے والا بھى متعلَ مزاج كهلانے كامستى ہے؟ مجمى كہتے تھے اچھااگريہ سي نبى بوقو حضرت صالح عليه السلام كى طرح كوئى اوندى لے آتا يا حضرت موى عليه السلام کی طرح کا کوئی معجزه دکھا تا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزه ظاہر کرتا - بے شک اللّٰدان چیزوں پر قادرتو ضرور ہے کیکن اگر ظاہر ہوئیں اور پھر بھی بیا پنے کفرے نہ ہٹے تو عادت الٰہی کے تحت عذاب الٰہی میں پکڑ لئے جائیں گے اور پیس دئے جائیں گے۔عمو ماا گے لوگوں نے یہی کہااورایمان نصیب نہ ہوااور غارت کردیئے گئے۔ای طرح یہی ایے معجز حطلب کررہے ہیں۔اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہلا کیں گاورتباہ ہوجائیں گے- جیسے فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ الخُ 'جن پرتيرے رب كى بات ثابت ہو چكى ہے وہ كوتما مرتم عجز ب د کیم لیں'ایمان قبول نہ کریں گے- ہاں عذاب الیم کے معاسمہ کے بعد تو فورا نسلیم کرلیں گے لیکن وہ محض بے سود ہے- بات بھی یہی ہے کہ

انہیں ایمان لانای نہ تھاور نہ حضور تھا ہے جیٹا رمجزات روز مرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ بلکہ آپ کے یہ مجزے دیگرا نہا علیہ م السلام سے بہت زیادہ ظاہراور کھلے ہوئے تھے۔ ابن ابی حاتم کی ایک بہت ہی غریب روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجمع مجد میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قر آن کررہے تھے۔ استے میں عبداللہ بن سلول منافق آیا۔ اپنی گدی بچھاکر اپنا تکیدلگا کروجا ہت سے بیٹھ گیا۔ تھا بھی گورا چٹا 'بڑھ بڑھ کر فصاحت کے ساتھ با تیں بنانے والا کہنے لگا ابو بکرتم حضور تھا ہے کہو کہ آپ وکہ آپ کو کہ نہا نہ تعلی کہ اللہ تعلی السلام او نمی اللہ عنہ بین کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشانات لائے تھے مثلاً موئی علیہ السلام آختیاں لائے واقع علیہ السلام او نمی اللہ عنہ بین کررو نے لگے۔ است صالح علیہ السلام او نمی لائے آپ نے دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ حضور تھا تھی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس منافق کی فریا دور بار رسالت میں پہنچاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا 'سنومیرے لئے کھڑے نہ ہو جاؤ ۔ اور اس منافق کی فریا دور بار رسالت میں پہنچاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا 'سنومیرے لئے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ صرف اللہ ہی کے کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا ' حضور تھا جسی ہی ساس منافق ہے بڑی اینڈ الی ہو کہ اور کا اینٹ نومیرے لئے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ صرف اللہ ہی کے کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا ' حضور تھا جسی ہی ساس منافق ہے بڑی اینڈ الی ہی ہو جاؤ ۔ اور اس منافق ہے بڑی اینڈ اللہ ہی کے کھڑے ہوں اینڈ اللہ ہی کے کھڑے ہوں اینڈ اللہ ہی سے بڑی اینڈ اللہ ہی ہو جاؤ ہوں کہ اینڈ اللہ ہی ہو جاؤ ہوں کہ کی سے کھڑے کھڑے ہوں کہ کور تھور تھا تھی ہوں کہ کے کھڑے ہوں کی اینڈ انہ بھی ہوں ہوں کے لئے کھڑے ہوں کہ کہ کہ کور کے دور کے کھڑے ہوں کہ کور کے دور کے کھڑے کھڑے کھڑے کہ کور کے دور کے کھڑے کھڑے کہ کور کے دور کے کھڑے کہ کہ کور کے دور کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کور کے دور کے کھڑے کہ کور کے دور کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کہ کور کے کھڑے کہ کور کے کھڑے کی کور کے کھڑے کور کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑ

آپ نے فرمایا' ابھی ابھی جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور جھے سے فرمایا کہ باہر جاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے ان فضائل کو فلا ہر کرواوران نعمتوں کا بیان کرو جواللہ نے آپ کو عطافر مائی ہیں۔ ہیں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں' مجھے تھم ہوا ہے کہ بیں جنات کو بھی پیغام الجی پینچا دوں۔ جھے میر رے رب نے اپنی پاک کتاب عنایت فرمائی ہے حالانکہ محض بے پڑھا ہوں۔ میر ہا تا الگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرانام اذان میں رکھا ہے۔ میری مد فرشتوں سے کرائی ہے۔ جھے اپنی امدادو نصرت عطافر مائی ہے۔ رعب میرامیرے آگے آگے کردیا ہے۔ جھے توش کو ثر عطافر مایا ہے جو قیامت کے دن تمام اور حوضوں سے بڑا ہوگا۔ جھے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ دیا ہے۔ اس وقت جب کہ سب لوگ جیران و پریٹان سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ جھے اللہ نے اس پہلے گروہ میں چنا ہے جو لوگوں سے نکلے گا۔ میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا کیں گے۔ جھے غلبہ اور سلطنت عطافر مائی ہے۔ جھے جنت نعیم کا وہ بلند و بالا اعالیٰ بالا خانہ ملے گا کہ اس سے اعالیٰ منزل کسی کی نہ ہوگی۔ میر سے او پور صرف وہ فرشتے ہوں گے جواللہ تو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ میر سے اور میری امت کے لئے تی مول کے جنت میں جا کین حالانکہ جھے سے پہلے وہ کسی کے خوال نے موال کئے گئے حالانکہ جھے سے پہلے وہ کسی کے خوال نے عوال کئے گئے حالانکہ جھے سے پہلے وہ کسی کے خوال نہ ہے۔

## وَمَّا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نَّوْجِ آلِيهِمْ فَسْنَافُوْ اَهْلَ اللَّهِمْ اللَّهُمْ فَسَنَافُوْ اَهْلَ اللَّهِمُ اللَّهُمْ فَسَنَافُوْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الوَعْدَ يَاكُنُو الطَّعَامُ وَمَلَ نَشَاهُ وَاهْلَكُنَا المُسْرِفِيْنَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنْهُمُ الوَعْدَ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاهُ وَاهْلَكُنَا المُسْرِفِيْنَ ۞ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاهُ وَاهْلَكُنَا المُسْرِفِيْنَ ۞

تھے پہلے بھی جتنے پیغیرہم نے بھیج سجی مردی تھے جن کی طرف ہم دی اتارتے تھے۔ پس تم اہل کتاب سے پوچھلوا گرخود تہیں علم ندہوتو ⊙ہم نے انہیں ایسے بھتے تھے۔ پہلے بھی جتنے کہ والے تھے کے جن کی طرف ہم نے ان سے کئے ہوئے سب وعدے سچے کئے۔ انہیں اور جن جن کوہم نے چاہا' بھٹے کہ والے سے کئے ہوئے سب وعدے سچے کئے۔ انہیں اور جن جن کوہم نے چاہا' بھٹے کہ والے کارٹ کے اور کو مارٹ کردیا ⊙ نجات عطافر مائی اور حدے نکل جانے والوں کو عارت کردیا ⊙

مشركين مكه رسول الله عليلية كى بشريت كے منكر تھے: 🌣 🌣 (آيت: ۷-۹) چونکه شركين اس كے منكر تھے کہ انسانوں میں سے كوئی انسان الله کارسول ہواس کئے اللہ تعالی ان کے اس عقیدے کی تر دید کرتا ہے۔ فرما تا ہے جھے سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان ہی تھے ان مين أيك بهى فرشة ندها يهيد دوسرى آيت مين جومًا أرسكنًا مِنُ قَبُلِكَ إلَّا رِجَالًا نُوْحِي إلَيْهِمُ مِنُ أهُلِ الْقُرى يعن تجه سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیج اور ان کی طرف وحی نازل فر مائی سب شہروں کے رہنے والے انسان ہی تھے۔ اور آیت میں ہے قُلُ مَا كُنُتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ يَعِيٰ كَهِدِ كَهِ مِن كُونَى نيااورانوكهااورسب سے پہلارسول تو ہوں بی نہیں-ان كافروں سے پہلے كے كفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی حیلہ اٹھایاتھا جے قرآن نے بیان فر مایا کہ انہوں نے کہا تھا اَبَشَرٌ یَّهُدُو نَذَا انسان ہمارار ہمرہوگا؟ الله تعالیٰ اس آیت میں فرما تا ہے کہ اچھاتم اہل علم سے یعنی یہودیوں اور نصر انیوں سے اور دوسرے گروہ سے پوچھلو کہ ان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یافر شتے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کورسول بنا کر بھیجنا ہے تا کہ لوگ ان کے پاس بیٹھ اٹھ سکیں ان کی تعلیم حاصل کرسکیں اور ان کی باتیں سے تھے تکیں۔ کیاوہ اگلے پیغمبرسب کے سب ایسے جسم کے نہ تھے جو کھانے پینے کی حاجت نہ ر کھتے ہوں- بلکہ وہ کھانے پینے کے عمّاج تھے۔

چيے فرمان ہے وَمَآ اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ لَيْنَ تَحْمَدَتَ پہلے جتنے رسول ہم نے بھیج وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور ہازاروں میں آمدور فت بھی کرتے تھے یعنی وہ سب انسان تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھےاور کام کاج 'بیویار' تجارت کے لئے بازاروں میں بھی آنا جانار کھتے تھے۔ پس یہ بات ان کی پیغبری کےمنافی نہیں۔ جیسے مشركين كا قول تقامَالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْأَسُواقِ الْخُو الْعِن يدرسول كيما ب جوكها تا پيتا ب اور بازارول میں آتا جاتا ہے۔اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اثر تا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کے دین کی تبلیغ کرتا' اچھا پینہیں تو اسے کی خزانے کا ما لک کیوں نہیں کردیا جا تایا اسے کوئی باغ ہی دے دیا جاتا جس سے سہ بافراغت کھا بی تو لیتا۔ الخ 'اسی طرح الکیے پیغیر بھی دنیا میں ندر ہے آئے اور گئے جیسے فرمان ہے وَمَا حَعَلُنَا لِبَشَرِ مِّنُ قَبُلِكَ الْحُلَدَ لِين تَحْدَ سے پہلے بھی ہم نے سی انسان کودوام نہیں بخشا-ان کے پاس البته وحي الله آتي ربي - فرشة الله كي علم احكام پنجاديا كرتا تھا- پھررب كا جودعده ان سے تھا 'وہ سچا ہوكرر ہاليتن ان كے خالفين بوجه اپ ظلم کے نتاہ ہو گئے۔اوروہ نجات پا گئے ان کے تابعدار بھی کامیاب ہوئے۔اور حدے گز رجانے والوں کو یعنی نبیوں کے جمثلانے والوں کواللہ نے ہلاک کردیا۔

القَدْ اَنْزَلْنَا اِلْيَكُمْ كِتْبًا فِيْهِ ذِكْزَكُمْ الْفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اَخَرِنْينَ ۞ فَلَمَّا اَحَتُمُوا بَاسَنَّا إِذَاهُمْ مِّنْهَا يَزَكُصُونَ ۞ لَا تَزَكُضُوْا وَارْجِعُوْا إِلَى مَّا أَتْرِفْتُهُ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمُ تُشْعَلُوْنِ ١٠٠٥ هَا لُوْ الْيُولِيْنَ النَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ١٠٠٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُوبِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا نَحْمِدِيْنَ ۞

یقینا ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فر مائی ہے جس میں تمہارے لئے تھیجت ہے۔ کیا چھر بھی تم تھندی نہیں کرتے ۞ اور بہت ی بستیاں ہم نے جاہ کردیں جو سم گارتھیں اوران کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کردیں ﴿ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کرلیا تو لگے اس سے بھا گئے ۞ بھاگ دوڑ نہ کرواور جہاں شہیں آسودگی دی گئی تھی 'وہیں لوٹو اوراپنے مکانات کی طرف جاؤتا کہ تم سے سوال تو کرلیا جائے ۞ کہنے لگے ہائے خرابی ہماری بے شک تھے تو ہم سم گار ۞ پھرتو ان کا بہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑسے کئے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کردیا ۞

قدرنا شناس لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰-۱۵) الله تعالی این کلام پاکی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدرومنزلت پر بڑت دلانے کے لئے فرما تا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگ ہے تمہارادین تمہاری شریعت اور تمہاری با تیں ہیں پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعت کی قدر نہیں کرتے اور اس اتن بڑی شرافت والی کتاب سے خفلت برت رہے ہو۔ جیسے اور آیت میں ہے وَ إِنَّهُ لَذِ كُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ الْحُ مَيْلِ اللّٰ کَتَابِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ کَتَابِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَتَابِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَیْرے لئے اور تیری قوم کے لئے یہ فیجت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی ابھی سوال کئے جاؤ گے۔

ہم نے آسان وزمین اوران کے درمیان کی چیز وں کو پچھٹنی کھیل کرنے کے لئے نہیں بنایا ۞ اگر ہم یو نبی کھیل تماشے کا بی ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے لیکن ہم کرنے والے بی نہیں ۞ بلکہ ہم کچ کوجھوٹ پر پچینک مارتے ہیں۔ کچ جھوٹ کا سرتو ڑ دیتا ہے اوروہ ای وقت نابود ہوجا تا ہے ہم جو با تیں بناتے ہوؤہ تمہارے لئے باعث خرابی ہیں ۞ آسانوں اور زمین میں جو ہے ای اللہ کا ہے جواس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں ۞ دن

#### رات تنجی بان کرتے رہتے ہیں اور ذرای بھی کا بی ہیں کرتے 🔾

آسان وزمین کوئی کھیل تماشنہیں: ہے ہے کہ (آیت: ۲۱-۲۰) آسان وزمین کوالمجعالی نے عدل سے پیدا کیا ہے تا کہ بروں کومزااور نیکوں کو جزاد ہے۔ اس نے انہیں بے کاراور کھیل تماشے کے طور پر پیدائہیں کیا۔ اور آیت میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ بیگان تو کفار کا ہے جن کے لئے جہنم کی آگے جائے ہیں کہ اگر ہم کھیل تماشاہی چا جے تو اسے بنا لیتے ۔ ایک معنی یہ جی کفار کا ہے جن کے لئے جہنم کی آگے ہیں کہ اگر ہم کھورت کرنا چا ہے تو تو ورمین میں ہے جو جی کھورت کرنا چا ہے تو تو ورمین میں ہے جو ہمارے پاس ہے کہی کو بنا لیتے ۔ ایک معنی اہل یمن کے نزد کیک بیوی کے بھی آتے ہیں۔ یعنی ہم اگر بیوی بنانا چا ہے تو تو تو میں میں ہیں کہ اگر ہم اولا دچا ہے ۔ لیکن بید دونوں معنے آپ میں میں لازم و ملزوم ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہی کو بنا لیتے ۔ ایک معنی بیٹی کہ اگر ہم اولا دچا ہے ۔ لیکن بید دونوں معنے آپ میں میں لازم و ملزوم ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہما اولا دہوت ہوتا کہ اس کی اولا دہوت اپنی تھوں میں ہے کی اعلی درجے کی مخلوق کو بیم منصب عطافر ما تالیکن وہ اس بات سے پاک اور بہت دور ہے اس کی تو حیدا ورغلبہ کے خلاف ہے کہ اس کی اولا دہو۔ پس وہ مطلق اولا دے پاک ہے نعیسی اس کا بیٹا ہے نی کہ اگر کیاں ہیں۔ ان عیمائی بیر وہ اس کی تو بید اور کو اور کو اور کہا دیا ہو بیل کہا گیا ہے لیتی ہم بیر کے ذوالے ہی نہ تھے۔ بلکہ باہر دہت سے اللہ واحد تبار پاک ہو دیوں اور کھار نئی کے لئے ہی ہے۔

فرشتول کا تذکرہ ہے ہے ہم جی کو واضح کرتے ہیں اسے کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے باطل دب جاتا ہے ٹو ف کر چورا ہوجاتا ہے اور فورا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے بھی اسی لائق وہ کھر نہیں سکتا نہ جم سکتا ہے نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کے لئے جولوگ اولادی کھرارار ہے ہیں ان کے اس واہی قول کی وجہ سے ان کے لئے ویل ہے انہیں پوری خرابی ہے۔ پھرارشاد فر ماتا ہے کہ جن فرشتوں کو ہم اللہ کی لاکیاں کہتے ہوان کا حال سنواور اللہ کی الوہیت کی عظمت دیکھو آسمان وز مین کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ناممکن کا حال سنواور اللہ کی الوہیت کی عظمت دیکھو آسمان وز مین کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ناممکن عبادت سے عار ندان میں سے کوئی تکبر کر سے یا عبادت سے جی چرائے اور جوکوئی ایسا کر سے واکھ ایک وقت آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سمامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھر سے عبادت سے جی چرائے اور جوکوئی ایسا کر سے واکھ یہ وہ تہیں ہیں مستی اور کا بلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ دن رات اللہ کی فرمان کی تبین اس کی عبادت میں اس کی عبادت میں اس کی عبادت میں اس کی عبادت میں سے ہوئے ہیں۔ نیت اور عمل دونوں موجود ہیں۔ اللہ کی کوئی نافر مانی نہیں کرتے نہ کرواری میں اس کی عبادت میں اس کی تبیح واطاعت میں گے ہوئے ہیں۔ نیت اور عمل دونوں موجود ہیں۔ اللہ کی کوئی نافر مانی نہیں کرتے ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے مجمع میں تھے جوفر مایا لوگو! جو میں سنتا ہوں' کیاتم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ حضرت ﷺ ہم تو کچھ بھی نہیں سن ہے۔ آپ نے فرمایا' میں آ سانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی آ سانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی جا اس کئے کہ اس میں ایک بالشت بھر جگہ ایک نہیں جہاں کسی نہ کس خوشت کا سر بجد سے میں نہ ہو۔ عبد اللہ بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں' میں حضرت کعب احبار رحمته اللہ علیہ ہے پاس میٹھ اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب بو چھا کہ بولنا ہیں' میں حضرت کعب احبار رحمته اللہ علیہ ہے باس شیخ سے نہیں روکتا؟ میر سے اس سوال پر چو کئے ہوکر آپ آنے فرمایا' یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنوعبد المطلب میں سے ہے۔ آپ نے میر کی پیشانی چوم کی اور فرمایا' بیار سے بچھیج ان فرشتوں کے لئے ایس ہی ہے جسے ہمار سے لئے سانس لینا۔ دیکھوچلتے بھر تے 'بولتے بپالے تمہار اسانس برابر آتا جاتار ہتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کی تیج ہروقت جاری رہتی ہے۔ لئے سانس لینا۔ دیکھوچلتے بھرتے 'بولتے بپالے تمہار اسانس برابر آتا جاتار ہتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کی تیج ہروقت جاری رہتی ہے۔



ن لوگوں نے جنہیں معبود بنار کھا ہے کیا وہ مردول کوز مین سے زندہ کردیتے ہیں؟ ۞ اگر آسان وز مین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور معبود بھی ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے - اللہ تعالیٰ عرش کا رب اور ہراس وصف سے پاک ہے جو بیشرک بیان کرتے ہیں ۞ کوئی نہیں جواس سے باز پرس کر سکے اوراس کے سواکوئی نہیں جس سے بازیرس نہ کی جاتی ہو ۞

سبتہتوں سے بلنداللہ جل شانہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١-٢١) شرک کی تر دیدہورہی ہے کہ جن جن کوتم اللہ کے سوابوج رہے ہوان میں
ایک بھی ایبانہیں جومردوں کو جلا سکے ۔ کسی میں یا سب میں مل کر بھی یہ قدرت نہیں کچر انہیں اس قدرت والے کے برابر ماننا یا ان کی بھی
عبادت کرنا کس قدرنا انصافی ہے؟ پھر فر ما تا ہے سنو! اگریہ مان لیا جائے کہ فی الواقع بہت ہے معبود ہیں تولازم آئے گا کہ زمین وآسان تباہ و
بر بادہوجا کیں جیسے فر مان ہے منا اُتنحَدُ اللّٰهُ مِنُ وَّلَدٍ اللهُ اللّٰه کی اولا ذمین نداس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی
ا نی مخلوقات کو لئے پھرتا اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ تعالی ان کے بیان کردہ اوصاف سے مبر ااور منزہ ہے۔

آمِرِ اتَّخَذُوْ ا مِنْ دُوْنِهَ الِهَةً 'قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ لَا لَمِذَا ذِكْرُمَنْ مَعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِيْ 'بَلْ آكْتُرُهُمْ لَا لَمْذَا ذِكْرُمَنْ مَعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِيْ 'بَلْ آكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّا نُوْجِنَ النَّهِ آنَهُ لاّ الله اللّا قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّا نُوْجِنَ النَّهِ آنَهُ لاّ الله اللّا قَاعْبُدُونِ ﴿

کیاان لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟ ان سے کہدو کہلاؤا پی دلیل پیش کرؤیہ ہمیرے ساتھ والوں کی دلیل اور بھے سے انگلوں کی دلیل بات بیہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کوئیس جانے - ای وجہ سے منہ موڑے ہیں ۞ تجھ سے پہلے بھی جورسول ہم نے بھیجا' اس کی طرف بھی وہی نازل فرمائی کہ کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کوئیس جانے - ای وجہ سے منہ موڑیس - لیل تم سب میری ہی عبادت کروں

حق سے غافل مشرک: ہے ہے ان کی عادت پران کے پاس کو ان اللہ کے سواجن جن کو معبود بنار کھا ہے ان کی عادت پران کے پاس کو کی دلیل نہیں اور ہم جس اللہ کی عبادت کررہے ہیں اس میں سے ہیں۔ ہارے ہاتھوں میں اعلیٰ تر دلیل کلام الہی موجود ہے اور اس سے پہلے کی تمام الہا می کتا ہیں ای دلیل میں با آواز بلندشہادت دیتی ہیں جوتو حید کی موافقت میں اور کا فروں کی خود پرتی کے خلاف میں ہیں۔ جو کتاب جس پیغیر پراتر کا اس میں بی بیان موجود رہا کہ اللہ کے سواکو کی لائق عبادت نہیں لیکن اکثر مشرک حق سے غافل ہیں اور ربانی باتوں سے منکر ہیں۔ تمام رسولوں کوتو حید کی ہی تلقین ہوتی رہی ۔ فرمان ہے و سُنالُ مَنُ اَرُسُلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رُسُلِنَا مِن کُرتے ہوں؟ اور آیت میں ہے وَلَیْ کُرنے کُلِ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَن اَعُبُدُوا اللّٰهُ وَ اَحْتَنِبُو الطَّاعُونَ مَا مِن اَرْ اِس اللہ کا خوب ہیں انہا کہ کہ میں اعلان کیا کہم سب ایک اللہ بی کی عبادت کر واور اس کے سوا ہرایک کی عبادت سے الگر رہو۔ پُس انہیاء کی شہادت بھی بی ہے اور خود فطرت اللہ بھی ای کی شاہد ہے۔ اور شرکین کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی ساری جیتیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا خضب ہوادران کے لئے تا عبادی کے سانہ کے اللہ کی ساری جیتیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا خضب ہوادران کے لئے خت عذا ہے۔

وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا سُبْحِنَهُ عَلَى عِبَادٌ مُكَرَّمُونَ ﴿ لَا يَسْفِقُونَ هُ يَعْلَمُ مِا بَيْنَ لَا يَسْفِقُونَ هُ يَعْلَمُ مِا بَيْنَ لَا يَسْفَوْنَ هُ يَعْلَمُ مِا بَيْنَ اللَّهِ فَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِلَّا إِنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنَ ايَدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ إِلَا إِنَّ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنَ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ اللَّا مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ بَعْزِيهِ جَهَنَّمُ حَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِيْنَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِيْنَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِيْنَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمَا نَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى مِنْهُمْ الْحَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِيْنَ ﴾

مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولا و بے غلط ہے۔ اللہ پاک بے بلکہ وہ سب اس کے ذی عزت بندے ہیں ۞ کسی بات میں اللہ پر پیش دی تنہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں ۞ وہ ان کے آگے چیچے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجو ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ وہ تو خو و بیت اللہ کے سوائیں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزادیں 'ہم ظالموں کو ای بیت اللہ کے سوائیں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزادیں 'ہم ظالموں کو ای کہتے ہیں ۞

خشیت الی : ﴿ ﴾ ﴿ آیت: ٢٦-٢٩) کفار مکہ کاخیال تھا کہ فرشتے اللہ کالڑکیاں ہیں۔ان کے اس خیال کی تروید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے 'فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں 'بڑی بڑائیوں والے ہیں اور ذی عزت ہیں۔قولا اور فعلاً ہر وقت اطاعت اللی میں مشغول ہیں۔ نہ تو کسی اس ہے آھے بڑھیں نہ کسی بات میں اس کے فرمان کا خلاف کریں بلکہ جو وہ فرمائے دوڑ کراس کی بجا آور ک کرتے ہیں۔اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں اس پرکوئی بات پوشیدہ نہیں۔ آگے بیچھے واسمیں با کمیں کا

اسے علم ہے ذرے ذرے کا وہ دانا ہے۔ یہ پاک فرشتے بھی اتی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف سفارش کے لئے لب ہلا سکیں۔ جیسے فرمان ہے مَنُ ذَالَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَہ آ اِلّا بِاذُنِه وہ کون ہے جواس کی اجازت کے بغیر کی کی شفاعت سفارش اس کے پاس لے جاسکے؟ اور آیت میں ہے و کا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه آ اِلّا لِمَنُ اَذِنَ لَهٔ بِعنی اس کے پاس کسی کی شفاعت اس کی اپنی اجازت کے بغیر چل نہیں عتی ۔ اس معنمون کی اور بھی بہت ہی آیتیں قرآن کر یم میں موجود ہیں۔ فرشتے اور اللہ کے مقرب بندے کل کے کل خشیت اللی سے بھیت رہ سے کرزاں وتر سال رہا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی الوہیت کا دعوی کرے ہم اسے جہنم واصل کر دیں ظالموں سے ہم ضرور انتقام لے لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بطور شرط ہے اور شرط کے لئے بیضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ خاص بندگان اللی میں سے کوئی ایسا نا پاک دعوی کرے اور الی شخت سز ابھکتے ۔ اس طرح کی آیت قُلُ اِن کَان لِلرَّ حُسُنِ وَلَدُ اور لَقِنُ اَشُرَ کُتَ الْحُنْ ہُے۔ پس نیتورٹمن کی اول دنہ بی کریم عیات سے شرک میں۔

# أَوَ لَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ النَّالَاسَمُوْتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْحَ حِيِّ اَفَلا يُوْمِنُوْنَ ﴿ فَفَتَقَنْهُمَا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمُ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحْفُوظًا \* وَهُمُ مُ سُبُلاً لَعَلَّهُمُ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحْفُوظًا \* وَهُمُ النَّالِسَمَاءَ سَقَفًا مَّحْفُوظًا \* وَهُمُ النَّالِيَ عَلَى النَّهُمَ اللَّهُ مَلَى عَنَ النِيهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَالًا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَالًا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَالًا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَالًا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

کیا کافرلوگوں نے پیٹیں دیکھا کہ آسان وز مین مند بند ملے جلے تھے۔ پھر ہم نے انہیں کھول کرجدا جدا کیا اور ہرزندہ چیز کوہم نے پانی سے پیدا کیا 'کیا پیلوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے ن اور ہم نے زمین میں پہاڑ بناد ہے تا کہ وہ کلو آکو ہلانہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تا کہ وہ ہدایت حاصل کریں ن آسان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پردھیان ہی نہیں دھرتے ن وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن مورج اور چاند کو پیدا کیا ہے تا سان میں تیرتے پھرتے ہیں ن

زبردست غالب: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٠-٣٣) الله تعالی اس بات کو بیان فرما تا ہے کہ اس کی قدرت پوری ہے اوراس کا غلبه زبردست ہے۔ فرما تا ہے کہ جوکا فراللہ کے سوااوروں کی پوجاپاٹ کرتے ہیں 'کیاانہیں اتنا بھی علم نہیں کہتمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ بی ہے اور سب چراس کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ ابتدا میں زمین و آسان ملے جلے ایک دوسرے پوست تبہ بہتہ تھے اللہ تعالی نے انہیں الگ الگ کیا زمینوں کو نیخ آسانوں کو اوپر فاصلے سے اور حکمت سے قائم کیا۔ سات زمینیں پیدا کیں اور سات بی آسان بنائے۔ زمین اور پہلے آسان کے درمیان جوف اور خلار کھا۔ آسان سے پانی برسایا اور زمین سے پیدا وارا گائی - ہر زندہ چر پائی سے پیدا کی۔ کیا یہ تمام چیزیں جن میں سے ہرا یک صافع کی خود مختاری فدر سے اور وصدت پر دلالت کرتی ہے 'اپنے سامنے موجود پاتے بیدا کی۔ کیا یہ تمام چیزیں جن میں ہے ہرا یک صافع کی خود مختاری فدر سے اور وصدت پر دلالت کرتی ہے 'اپنے سامنے موجود پاتے بیدا کی۔ کیا یہ کی طرف کے قائل ہوکر شرک کوئیس چھوڑ تے ؟

فَفِيُ كُلِّ شَيئًى لَّه آيَةٌ ۚ تَدُلُّ عَلَى آنَّه وَاحِدٌ

یعنی ہر چیز میں اللہ کی الوہیت اور اس کی وحد انیت کا نشان موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسان ملے جلے تہد بہتہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیر ابو گا اور اندھیر سے کا نام ہی رات ہے تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تغییر بوچی گئی تو آپ نے فرمایا 'تم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'و مین و آسان سب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرواور جووہ جواب دیں 'جھ سے بھی کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'و مین و آسان سب ایک ساتھ سے نے۔ نہارش برتی تھی نہ پیداوار اگئی تھی 'جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق بیدا کی تو آسان کو چھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں بیداوار اگائی۔ جس سائل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جواب بیان کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے گئی آئ جھے اور بھی یقین ہوگیا کہ قرآن کے علم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ہوسے ہیں۔ میر سے جی میں بھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس کی جرات بڑھ گئی ہو؟ لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتار ہا۔ آسان کو چھاڑ کر سات آسان بنائے۔ زمین کے مجموعے کو چیر کر سات آسان بنائے۔ زمین کے مجموعے کو چیر کر سات آسان بنائے۔ زمین کے مجموعے کو چیر کر سات زمینیں بنائیں۔

عجاہدر حساللہ علیہ کی تغییر میں یہ بھی ہے کہ یہ طے ہوئے تے یعنی پہلے ساتوں آسان ایک ساتھ تھے اور اسی طرح ساتوں زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں پھر جدا جدا کردی گئیں۔ حضرت سعیدر حساللہ علیہ کی تفییر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے۔ پھرا لگ الگ کردیئے گئے۔ زمین و آسان کے درمیان خلار کھ دی گئی پائی کوتمام جائداروں کی اصل بنادیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آتخضرت عقیقہ ہے کہا مضور عقیقہ جب میں آپ کود بھتا ہوں میرا جی خوش ہوجاتا ہے اور میری آسمون ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبرداد کردیں۔ آپ نے فرمایا 'ابو ہریرہ ٹمام چیزیں پائی سے بیدا گئی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا 'یارسول اللہ عقیقہ جھے کوئی ایسا عمل بتا و بحث جس سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ آپ نے فرمایا 'لوگوں کوسلام کیا کرواور کھانا کھلا یا کرواور صلارمی کرتے رہو اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوئ تہ ہوگ کہا ذیر جھا کروتا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ زمین کو جناب باری عزوجال نے پہاڑوں کو درات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوئ تا کہ دہ بال جال کہا کہ اور ہوا کے لئے کھلا ہوا ہے۔ تا کہ لوگ آسان کو اور اس کے بجائب کو بچشم خود ملاحظ کر سیس ۔ پھر نے بہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا تا کہ دہ بال جال کہا گھلا ہوا ہے۔ تا کہ لوگ آسان کو اور اس کے بجائب کو بچشم خود ملاحظ کر سیس ۔ پھر نے نہاں نہ سے بیں اور دور در از ملک میں بھی پہنے سیس ۔ پھر نے نہیں اللہ تعالی نے اپنی میں اللہ تعالی نے اپنی رصت کا ملہ سے را ہیں بنادیں کہ لوگ آسان کو اور اس کے بجائب کو بھر میں بھی پہنے سے میں۔

شان اللی دیکھے اس حصاور اس کلڑے کے درمیان بلند پہاڑی حاکل ہے۔ یہاں سے وہاں پہنچنا بظاہر سخت دشوار معلوم ہوتا ہے
لیکن قدرت اللی خود اس پہاڑ میں راستہ بنادیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے یہاں پہنچ جا کمیں اور اپنے کام کان پورے کر
لیس- آسان کو زمین پرش قبے کے بنا دیا جیسے فرمان ہے کہ ہم نے آسان کو اپنے ہاتھوں بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ فرما تا
ہے فتم آسان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس
طرح زینت دے رکھی ہے اور لطف مید ہے کہ استے بڑے آسان میں کوئی سوراخ تک نہیں؟ بنا کہتے ہیں قبے اور خیمے کھڑا کرنے کو جیسے
رسول اللہ علیقہ فرماتے ہیں اسلام کی بنا کیں پانچ ہیں جیسے پانچ سنون پرکوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو۔ پھر آسان جوشل حجمت کے ہے ہیں جیسے ہی مختوظ بلند پہرے چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ ا۔ بلند و بالا اونچا اور صاف ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ کی شخص نے مضور علیق ہے سوال کیا کہیں ہے آ ہے نفر مایا کری ہوئی موج ہے۔ بیدوایت سندا خریب ہے۔

کین لوگ اللہ کی ان زبردست نشانیوں ہے بھی بے پرواہ ہیں۔ چیے فرمان ہے آسان وزیمن کی بہت کی نشانیاں ہیں جولوگوں کی نگاہوں سے ہیں بین بھر بھی وہ ان سے مندموڑ ہوئے ہیں۔ لوگئ غور و گرنہیں کرتے بھی نہیں سوچ کے کتنا پھیلا ہوا 'کتابلنز' کس قدر عظیم الشان بد آسان ہار سے سروں پر بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے قائم کررکھا ہے۔ پھراس میں کس خوبصورتی ہے۔ ستاروں کا بڑا او ہور ہا ہے ان میں بھی کوئی فغیر اہوا ہے 'کوئی چان پھر تا ہے۔ پھر سورج کی چال مقرر ہے۔ اس کی موجودگی دن ہے اس کا نہ نظر آ نارات ہے۔ پورے آسان کا جہر صرح آسان کا انداز کر نا اور ہا ہے۔ بی سرورج پورا کر لیتا ہے۔ اس کی چال کو اس کی تیزی کو بچر خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بوں قیاس آرائیاں اور انداز کرنا اور ہا ہے۔ بی اسرائیل کے عاہدوں میں ہے ایک نے اپنی تیس سال کی مدت عبادت پوری کر کی گر جس طرح اور عاہدوں پر عبارت کے درا اور عاہدوں پر عبارت کے درا بی میں کوئی گناہ کرلیا ہوگا ؟ اس نے کہا امال آ کے بھر تھر کوئی تورا کر لیا ہوگا ؟ اس نے کہا امال آگی ہوا ہو غور دید بر کے بغیر بی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا جواب دیا ایسا تھی مطلقا خبور ہوا۔ اس نے کہا بہت میکن ہے کہ تا ہوا ہو اس نے کہا بہت میکن ہے کہا تھا۔ اس کی موادو غور وید بر کے بغیر بی گراہی ہو اور اس کی کہا ہو ہوا۔ دیا ایسا تھی مطلقا خبر ایس کی بی سب ہے۔ پھراپی تو قدرت کا ملہ کی بعض نشانیاں بیان فرما تا ہے کررات اور اس کے اندھیر سے کود کیھو۔ دن اور اس کی بی سب ہے۔ پھراپی کی بی آ وری میں مشغول ہے۔ پیسٹر میاں انگ ہے انداز اور ہے۔ ہرا کی اسپون میا نے والا ہے۔ وہی دی کو رہے فلک میں گویا تیرتا پھرتا ہو تا ہا ہو وہی بیا تا ہو دی میں مشغول ہے۔ پیسٹر مان ہے وہی کی کاروش کرنے والا ہے۔ وہی دی گرٹ غلے والا اور ذی علم علم والا ہے۔ وہی رات کو پر سکون بنانے والا ہے۔ وہی دور سے وہی میں کی ان میاد علم اور اس کی پر سکون نے والا ہے۔ وہی دی گرٹ شاخوا وہ ان سے وہی کی کاروش کرنے والا ہے۔ وہی دور سے وہی کی کورٹ شاخوالا ہے۔ وہی سال کی انداز اور ہے۔ ہرا کی اس کے وہی سے وہی سے کاروش کرنے والا ہے۔ وہی دور سے وہی کی کورٹ شاخوالا ہے۔ وہی سے کاروش کی دور ان اور ان کے وہی سے کاروش کر نے والا ہے۔ وہی دور کی می کی کورٹ کی می کورٹ کی میکھی کی کورٹ کی می کورٹ

#### وَمَا جُعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنَ قَبْلِكَ الْمُكْلَدُ اَفَا إِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ۞كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ الْمُوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْكِنَا ثُرْجَعُوْنَ۞

خضر علیہ السلام مر چکے ہیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲-۲۵) جِتے لوگ ہوئے سب کوہی موت ایک روزختم کرنے والی ہے۔ تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں۔ ہاں رب کی جلال واکرام والی ذات ہیں گی اور دوام والی ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر مر گئے۔ یہ غلط ہے کہ وہ اب تک زندہ ہوں کیونکہ دہ بھی انسان ہی تھے ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں تھے تو انسان ہی۔ ان کفار کی یہ آرزوکتنی نا پاک ہے کہ تم مر جاؤ۔ تو کیا یہ بمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا تو محض نا ممکن ہے و نیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے۔ کی کو بجز زات باری کے دوام نہیں۔ کوئی آئے ہے کوئی پیچھے۔ پھر فر مایا موت کا ذا تقد ہرا یک کو چھٹا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کے آرزومند ہیں تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذا تقد نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ پھر فر ما تا ہے بھلائی برائی ہے سکے دکھوڑ دارور ناشکرا' صابراور ناامید بھلائی برائی ہے' سکے دکھوڑ وامیٹ ہے' کشاد تی تنگی ہے ہم اپنے بندوں کو آز مالیتے ہیں تا کہ شکر گزاراور ناشکرا' صابراور ناامید



کھل جائے۔صحت و بیاری تو گری فقیری بختی نرمی طلال حرام ہدایت گمراہی اطاعت معصیت بیسب آ زمائش ہیں اس میں جھلے برے کھل جاتے ہیں۔تمہاراسب کالوشاہماری ہی طرف ہے۔اس وقت جوجیسا تھا کھل جائے گا۔ بروں کوسزا کیکوں کوجزا ملے گی۔

## وَإِذَا رَاْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَتَّخِذُ وَٰنَكَ اِلاَّ هُرُوا الْهٰذَا الَّذِي يَذَكُرُ الْهَتَكُمُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمۡ حَفِرُونَ۞ لَلْذِي يَذَكُرُ الْهَتَكُمُ وَهُمۡ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمۡ حَفِرُونَ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ شَاوُرِيْكُمْ الْيِيْ فَلا خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ شَاوُرِيْكُمْ الْيِيْ فَلا تَسْتَحْجِلُونِ۞ تَسْتَحْجِلُونِ۞

یه منکر تختیے جب بھی دیکھتے ہیں' مخول میں اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جوتمہارے معبودوں کا برائی ہے ذکر کیا کرتا ہے؟ اور وہ خود ہی رخمن کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں ⊙ انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئے ہے' میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا۔تم مجھے سے جلدی کامطالبہ نہ کرو ⊙

جلد بازانسان: ہے ہے (آیت: ۳۱ - ۳۷) ابوجہل وغیرہ کفار قریش آنخضرت علیہ کودیہے ہی ہنی مذاق شردع کردیے اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے - کہنے لگتے کہ لومیاں دیکے لویہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو بیوتو ف بتاتے ہیں – ایند کے مکر اسول اللہ کے مکر – اور آیت میں ان کے بتاتے ہیں – اللہ کے مکر کو اللہ کے مکر – اور آیت میں ان کے اس کفر کا بیان کر کے فرمایا گیا ہے اِن کا ذکی فیٹنا کے ن الم لیتنا لیعنی وہ تو کہتے ہم جے رہے ور نداس نے تو ہمیں ہمارے پرانے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی تھی – خیر انہیں عذاب کے معائد سے معلوم ہوجائے گا کہ گراہ کون تھا؟ انسان بڑا ہی معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی تھی ۔ خیر انہیں عذاب کے معائد سے معلوم ہوجائے گا کہ گراہ کون تھا؟ انسان بڑا ہی جلد باز ہے - حضرت مجاہدر حمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا – شام کے قریب جب ان میں روح پھوٹی گئی 'سر' آ کھاور زبان میں جب روح آگئی تو کہنے لگئ المی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش کمل ہوجائے ۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں ہمام دنوں میں بہتر وافضل دن جمد کا دن ہے ای میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ای میں داخل جنت ہوئے ای میں وہاں ہے اتارے گئے ای میں قیامت قائم ہوگی ای دن میں ایک ایک ساعت ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز میں ہواور اللہ تعالیٰ ہے جو پھے طلب کرئے اللہ اسے عطافر ما تا ہے۔ آپ نے اپنی افکیوں ہے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ، مجھے معلوم ہے کہ وہ ساعت کون ی ہے وہ جمعہ کے دن کی بہت تھوڑی ہی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ، مجھے معلوم ہے کہ وہ ساعت کون ی ہے وہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا۔ پھر آپ نے بی آ یت پڑھی۔ بہلی آ یت میں کا فروں کی سرخی سنتے ہی مسلمان کا انقامی جذبہ بھڑک برختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی جلت میں ہی جلد بازی ہے۔ لیکن عادت الٰہیہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا اشتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چاہتا ہے اس لئے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے۔ لیکن عادت الٰہیہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ ای لئے فرایا کہ میں تہمیں اپنی نشانیاں دکھانے والا ہی بوں کہ عاصوں پر کس طرح کھال ادھڑتی ہے۔ تم ابھی ہی دیکھ لو گے۔ جلدی نہ بچاؤ دیر ہے اندھر نہیں۔ مبلت ہے بھر جب بیکڑتا ہے تو جھوڑتا نہیں۔ ای کے فرمایا کہ میں تہمیں اللہ عرب بی دی دیکھ لو گے۔ جلدی نہ بچاؤ دیر ہے اندھر نہیں۔ مبلت ہے بھول نہیں۔

وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ۞لَوْ يَعْلَمُ لَّذِيْنَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُو رِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَاةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ لِيُنْظِرُوْنَ۞وَلَقَدِاسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ اللَّهُ فَكُلُكَ فَحَاقَ بِالّْذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ١٠٠٠ قُلُ مَنْ يَكُلُوكُمُ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّغْرِضُونَ ۞ آمْر لَهُمْ الِهَا ۗ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا الْإِيسَتَطِيعُونَ نَصَرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُمْ مِتَّا يُصَحَبُونَ ٥

کہتے ہیں کداگر سے ہوتو بتا دو کہ مید عدہ کب ہے؟ 🔾 کاش کہ میکا فر جانتے کہ اس دفت نہ تو میکا فرآ گ کواپنے چیروں سے مثامکیں گے اور نہا پی کمروں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی 🔿 ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچا نک آ جائے گی اورانہیں ہکا بکا کردے گی۔ نہ تو بہلوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہذرای بھی مہلت ویے جا کیں گے 🔾 جھے سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی بنی غداق کیا گیا۔ پس بنی کرنے والوں پر بی وہ چیز الث پڑی جس کی بنی کررہے تھے 🔾 پوچھ تو کہ الله كے سوادن رات تمهاري حفاظت كون كرتا ہے؟ بات يہ ہے كہ پيلوگ اپنے رب كے ذكر سے ٹال مٹول كرنے والے بيں 🔾 كيا ہمار سے سواان كے اور معبود بيں جوانبیں مصیبتوں سے بچالیں کوئی بھی خودا پی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جاتا ہے 🔾

خودعذاب کے طالب لوگ: 🌣 🌣 ( آیت: ۳۸-۴۰ ) عذاب البی کو قیامت کے آنے کو پیلوگ چونکہ محال جانتے تھے اس لئے جرأت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو سہی تہارے بیڈراوے کب پورے ہول گے-انہیں جواب دیا جاتا ہے کہتم اگر سمجھ دار ہوتے اوراس دن کی ہولنا کیوں ہے آگاہ ہوتے تو جلدی ندمیاتے -اس وقت عذاب البی اوپر تلے سے اوڑ ھنا بچھوٹا بے ہوئے ہوں گے طاقت نہ ہوگی کہ آگے پیچیے ہے الٰبی عذاب ہنا سکو گندھک کالباس ہوگا جس میں آ گ گئی ہوئی ہوگی اور کھڑے جل رہے ہوں گئے ہرطرف ہے جہم گھیرے ہوئے ہوگی - کوئی نہ ہوگا جو مدد کو اٹھے-جہنم اچا تک د بوچ لے گ - اس دقت کے بکے رہ جاؤ گئ مبہوت ادر بیہوش ہو جاؤ گے - حیران و پریثان ہوجاؤ گے۔کوئی حلیہ ندیلے گا کہ اے دفعہ کرواس سے نے جاؤ اور نہ ایک ساعت کی ڈھیل اور مہلت ملے گ

ا نبیاء کی تکذیب کا فروں کا شیوہ ہے: 🌣 🌣 ( آیت: ۴۱-۴۳) اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبر ﷺ کوسلی دیتے ہوئے فر ما تا ہے کہ تہمیں جوستایا جار ہا ہے مذاق میں اڑایا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے اس پر پریشان نہ ہوتا' کا فروں کی بیر پر انی عادت ہے۔ ا گلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جس کی وجہ سے آخرش عذابوں میں پھن گئے - جیسے فرمان ہے وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ فَصَبَرُوا تجھ سے پہلے ك ا نبیاء بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پرصبر کیا۔ یہاں تک کہان کے پاس ہماری مدد آگئی۔ اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ پھراپی نعمت بیان فرما تا ہے کہ وہتم سب کی حفاظت دن رات اپنی ان آ تکھوں سے کر رہاہے جونہ بھی تھکیں نہ سوئیں-من الرحمن کامعنی رحمٰن کے بدلے یعنی رحمٰن کے سواہیں-عربی شعروں میں بھی من بدل کے معنی میں ہے-ای ایک احسان پر کیا موقوف ہے۔ یہ کفارتو اللہ کے ہر ہرا حسان کی ناشکری کرتے ہیں بلکہ اس کی نعتوں کے منکر اور ان ہے منہ پھیرنے

والے ہیں۔ پھربطورا نکار کے ڈانٹ ڈبٹ کے ساتھ فرما تا ہے کہ کیاان کے معبود جواللّہ کے سواہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں؟ یعنی وہ اییانہیں کر سکتے -ان کا پیر کمان محض غلط ہے- بلکہ ان کے معبود ان باطل خودا پئی مدوو حفاظت کے بھی ما لک نہیں- بلکہ وہ ہم سے نئی بھی نہیں سکتہ ۔ ماری مان سے کہ کی خوالان کر اتھوں میں نہیں -اکی معنوای جملر کر بھی ہیں کہ نئو وہ کسی کو بھاسکیں نہ خودہ کی کسیں-

عد- مارى جاب عن وَنَجْرَانَ عَاقُول مِن مِنْ الْمُعْلَى عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ اَفَلَا مَرُونَ عَنَى اللَّهُ مَا الْعُمْرُ اَفَلَا مَرَوْنَ عَنَى اللَّهُ مَا الْعُمْرُ اَفَلَا مَرُونَ وَلَا مَا الْعُمْرُ الْفَلْا وَرَقِي الْمَا وَلَهُمُ الْعُمْرُ الْفَلْمُ الْعُلْدُونِ فَي اللَّهُ مَا الْعُلْدُونِ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الل

بلکہ ہم نے انہیں اوران کے باپ دادوں کوفائدوں پر فائدے دیے یہاں تک کدان کی مدت عمر گزرگئی - کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹا تے چھتے آ رہے ہیں اب کیاوہ بی فائد کے دیمیں تمہیں اللہ کی دی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں - بہر لوگ بات نہیں سنتے جب کہ آنہیں آگاہ کیا جائے آرانہیں تیرے رب کے سی عذاب کی بھانپ بھی لگ جائے تو پکارا شھتے ہیں - ہائے ہماری خرابی یقیناً ہم گنبگار شعبی کے مدل کی ترازوکو اگر انہیں تیرے رب کے سی عذاب کی بھانپ بھی لگ جائے تو پکارا شھتے ہیں - ہائے ہماری خرابی یقیناً ہم گنبگار شعبی کے مدل کی ترازوکو

قیامت کے دن- پھر کی پر پچو پھی ظلم نہ کیا جائے گا'ایک رائی کے دانے کے برابر جوگل ہوگا'ہم اے لا حاضر کریں گے اورہم کائی ہیں صاب کرنے والے O

ولت ورسوائی کے مارے لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۴۴ ہـ ٤٤ ) کا فروں کے کینے کی اورا پنی گمراہی پر جم جانے کی وجہ بیان ہورہ ی ہے کہ
انہیں کھانے پینے کو ملتارہا ۔ لمبی کمی عمریں ملیس - انہوں نے بچھ لیا کہ ہمارے کر توت اللہ کو پیند ہیں - اس کے بعد انہیں تھیجت کرتا ہے کہ کیا وہ
یہ نہیں و کیھتے کہ ہم نے کا فروں کیستوں کی بستیاں بوجہ ان کے تفر کے ملیا میٹ کر دیں - اس جملے کے اور بھی بہت سے معنی کئے گئے ہیں جو
سورہ رعد میں ہم بیان کر آئے ہیں - لیکن زیادہ تھی معنی ہی ہیں جیسے فرمایا وَ لَقَدُ اَھُلَکُنَا مَاحَوُلُکُمُ مِّنَ الْقُری الْحُ 'ہم نے تہمارے
سورہ رعد میں ہم بیان کر آئے ہیں - لیکن زیادہ تھی معنی ہی ہیں جیسے فرمایا وَلَقَدُ اَھُلَکُنَا مَاحَوُلُکُمُ مِّنَ الْقُری الْحُ 'ہم نے تہمارے

بہروں کوآ گاہ کرنا ہے کارہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ان گنہگاروں پراک ادنیٰ سابھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں اوراس وقت بے ساختہ اپنے قصور کاا قرار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کی تر از وقائم کی جائے گی۔ بیتر از وایک ہی ہوگی لیکن چونکہ جواعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت ہے ہوں گے اس اعتبار سے لفظ جمع لائے - اس دن کسی پرکسی طرح کا ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا - اس لئے کہ حساب لینے والاخو داللہ ہے جواکیلا ہی تمام مخلوق کے حساب کے لئے کافی ہے - ہرچھوٹے سے چھوٹاعمل بھی وہاں موجود ہوجائے گا۔

اور آیت میں فرمایا تیرارب کی پرظلم نہ کرے گا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ الْخُ الله تعالى ایک رائی کے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتا نیکی کو بڑھا تا ہے اور اس کا اجراپ پاس سے بہت بڑا عنایت فرما تا ہے - حضرت لقمان رحمته الله علیہ نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا 'پچ ایک رائی کے دانے برابر بھی جو ممل ہو خواہ وہ پھر میں ہویا آسانوں میں ہویا زمین میں وہ اللہ اسے لائے گا وہ براہی باریک بین اور باخبر ہے - صحیحین میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں دو کلے ہیں جو زبان پر ملکے ہیں میزان میں وزن دار ہیں اور الله

منداحمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلات بھی ہیں میری خیانت بھی کرتے ہیں میری خیان ہیں اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ اب فرما یئے میزاان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کی خیانت 'نافر مانی 'جھٹلانا وغیرہ جمع کیا جائے گا اور تیرا مارنا پیٹنا پرا کہنا بھی۔ اگر تیری سزاان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تچھوٹ گیا نہ عذاب بن اور تیری سزا کم رہی تو تجھے اللہ کافضل وکرم ملے گا اور اگر تیری سزاان کے کرتو توں سے برحھ گئی تو تجھ سے اس بڑھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہن کروہ صحابی اور چیخنا شروع کردیا۔ حضور تیکھ نے فرمایا 'اسے کیا ہو گیا ؟ کیا اس نے قرآن کریم میں پیٹیس پڑھا؟ و نَضَعُ الْمَوَازِیُنَ الْقِسُطَ الْحَ یہن کراس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا 'یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ معللہ کوئی کرتو میرا بی چاہتا ہے کہیں اپنے ان تمام غلاموں کوآزاد کردوں۔ آپ گواہ در ہے۔ یہ سب راہ اللہ میں آزاد ہیں۔



طرف التابال المرونات وهانية مرات وورانية والارآن كال التابه علم المائد والقد التينا المرهب ورشده من قبل وكنا به علمين ها أنه وقوم ما هذه القما فيل التين ال

کہ بیمورتیاں جن کے تم مجاور بے بیٹے ہوئیں ( کیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوائنی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ( آپ نے فرمایا ' پھر تو تم آپ اور تمہارے باپ دادا بھی سب یقینا کھلی گراہی میں مبتلارہ ( کہنے گئے کیا آپ ہمارے پاس کچے کچے حق لائے ہیں؟ ( پایوننی کھلی بازی کرر ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 'نہیں نہیں درحقیقت تم سب کاپروردگار تو وہ ہے جو آسان وزمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو ای بات کا کواہ اور قائل ہوں (

یہودی روایتوں سے بچو: ہڑہ ہڑ (آیت: ۵۱ – ۵۱) فرمان ہے کفیل اللہ علیہ صلوات اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن سے ہی ہدایت عطافر مائی می – انہیں اپنی دلیلیں البها می تھیں اور بھلائی سمجھائی تھی ۔ بیسے اور آیت میں ہو وَ تِلُكَ حُرجَّنَاۤ اَنَّهُ اَ اِبُرهِینُم عَلی قَوْمِ وَ عَلَی مَاری زبردست دلیلیں جوہم نے ابراہیم علیہ السلام کودی تھیں تا کہ وہ اپنی تو م کو قائل کر سکیں ۔ بیجو قصے مشہور ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دودھ پینے کے ذانے میں ہی انہیں ان کے والد نے ایک غار میں رکھا تھا جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نظے اور تخلوقات الہی پر خصوصاً چا ند تاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر اللہ کو بچا تا ہے ما اس کے افسانے ہیں۔ قاعدہ بیسے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو جو تن ہمارے ہو جو تا ہما ہو جو خلاف ہو وہ مردود ہو جو تن ہماری شریعت خاموش ہو موافقت و مخالفت بچھ نہ ہوگواس کا روایت کر نابقول اکثر مفسرین جا کر ایسا ہوتا تو ہماری جا اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو موافقت و مخالفت بچھ نہ ہوگواس کا روایت کر نابقول اکثر مفسرین جا کر ایسا ہوتا تو ہماری جامح کے جا سے جو بی نسبی میں ہوائے وقت ضائع ہو ہو تھا تہ ہمارے لئے بچھ سند تھیں نہ اس کی دین قط ہم الی بنی اسرائیلی روایتوں کو وار دین میں کو ایک میں میں ہوائے وقت ضائع کرنے کو کئی نفع نہیں ہماں نقصان کا احتمال زیادہ ہے۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ بی نہ تھاوہ بچ جھوٹ میں تمیز کرنا جائے ہی نہ تھوان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا جیسے کہ ہمارے حفاظ ائمہ میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ بی نہ تھاوہ بچ جھوٹ میں تمیز کرنا جائے تی نہ تھوان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا جیسے کہ ہمارے دھا ظائمہ میں دورت کی ہے۔

خرض ہے۔ کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی اور ہم جانے تھے

کدوہ اس کے لائق ہے۔ بچینے میں ہی آپ نے اپٹی قوم کی غیر اللہ پرتی کو ناپند فر ما یا اور نہایت جرائت سے اس کا سخت اٹکار کیا اور قوم سے

بر ملا کہا کہ ان بتوں کے اردگرد جمع لگا کر کیا ہیٹھے ہو؟ حضرت اصبنی بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندراہ سے گر ررہے تھے جود یکھا کہ

شطر نئی بازلوگ بازی کھیل رہے ہیں۔ آپ نے بہی تلاوت فر ما کر فر ما یا کہتم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہواا نگارا لے لیہ یہ سے فرد میلی کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کھی دلیل کا جواب ان کے پاس کیا تھا جود ہے؟ کہنے لگ کہ یہ تو پر ان

روش ہے، باپ دادوں سے چلی آتی ہے۔ آپ نے فر مایا' واہ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ ہمارااعتر اض جوتم پر ہے وہی تہہار ہے انگوں پر ہے۔ ایک

گراہی ہیں تہہار سے بڑے میں تا ہوں اور تم بھی اس ہیں جتا ہو جاؤ تو وہ بھلائی بننے سے رہی میں کہتا ہوں' تم اور تہہار سے باپ دادا بھی راہ تی

میری گوائی ہے بیاپ دادوں کی نبست نہ سننے والے کھا ہ سے تھے میودوں کی تھارت ہوئی دیکھی تو تھرا گئے اور کہنے گئے ابراہیم کیا واقعی تم

میری گوائی ہے کہ خالق وما لک وہی ہے۔ تہار سے یہ معبودوں کی اور نی جی نہ خالق ہیں نہ مالک کی ہر معبود وہ بحود کیے ہوگے۔ بھی نہ خالق ہیں نہ مالک کے میرود وہ بحولی کی تھی نہ خالق ہیں نہ مالک کی ہر معبود وہ بحود کیے ہوگے۔ بھی نہ خالق ہیں نہ مالک کی ہر معبود وہ بحود کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک کی ہر معبود وہ بحود کیے ہوگے۔

قَالُوُّا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَّا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞ قَالُوُّا سَمِعْنَا فَتَ يَّذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهَ اِبْرِهِيْمُ ۞

اللہ کو تتم میں تنہارے ان معبود وں کا علاج تنہارے پیٹے بھیر کر جا بھیئے کے بعد ضرور کروں گا O پھرتو ان سب کے کلڑے کردیئے ہاں صرف بڑے ہت کو چھوڑ ویا۔ یہ بھی اس لئے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیس O کہنے لگے کہ ہمارے معبود وں کے ساتھ بیکس نے کیا؟ ایسافخص تو یقینا فلا کموں میں سے ہے O بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو ساتھا جے ایرا ہیم کہاجا تا ہے O

کفر سے بیز اری طبیعت میں اضمحلال پیدا کرتی ہے: ہے ہے (آیت: ۵۵-۱۰) دوں گا۔عید کے ایک آدھدن پیشتر آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیار سے بیٹے تم ہمار سے ساتھ ہماری عید میں چلوتا کہ مہیں ہمار سے ) او پر ذکر گزرا کہ فلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی تو م کو بت پرتی سے روکا اور جذبہ تو حید میں آکر آپ نے تم کھالی کہ میں تہمار سے ان بتوں کا ضرور پچھ نہ پچھ علاج کروں گا۔اسے بھی توم کے بعض افراد نے بنا۔ ان کی عید کا دن جو مقررتھا 'حضرت فلیل اللہ علیہ السلام نے فر مایا کہ جب تم اپنی رسوم عید اداکر نے کے لئے باہم جاؤ کے میں تمہار سے بتوں کو ٹھیک کردوں گا۔عید کے ایک آدھ دن پیشتر آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیار سے بیٹے تم ہمار سے ساتھ ہماری عید میں چلوتا کہ تہمیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔

چنانچ ہے آپ کو چھوڑ کرمراسم کفر بحالات نے کے لئے آگے بود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گرپڑے اور فرمانے گئے اباش بیمارہو گیا۔ باپ
آپ کو چھوڑ کرمراسم کفر بجالا نے کے لئے آگے بردھ گئے اور بڑھے بڑے لوگ رہ گئے تو آپ نے فرمایا 'تم سب کے چلے جانے کے بعد آئ
جواب دیے کہ بیں بیمارہوں۔ جب عام لوگ لکل گئے اور بڑھے بڑے لوگ رہ گئے تو آپ نے فرمایا 'تم سب کے چلے جانے کے بعد آئ
کہرہ دولوگ چلے گئے تو میدان خالی پاکر آپ نے باارادہ پوراکیا اور بڑے۔ اس کو چھوڑ کرتمام بتوں کا چوراکر دیا۔ جیے اور آبول بیس اس کا
کہرہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پاکر آپ نے اپنارادہ پوراکیا اور بڑے۔ اس بڑے بات کے باقی رکھنے بیس حکست و مسلمت بیشی کہ اولا انفصلی بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کئلا نے کلائے کردیئے۔ اس بڑے بت کے باقی رکھنے بیس حکست و مسلمت بیشی کہ اولا ان لوگوں کے ذبن میں خیال جانے کہ شاید اس بڑ کی کئو کے کئے ان کے ذبنوں میں قائم کرنے کے لئے ان کھو بڑے کہ ہوگی کہ کہو گئے ان کے ذبنوں میں قائم کرنے کے لئے ان کھو بڑے کہو تھوٹے انو ہیت کے لاگن کیے ہو گئے۔ جب یہ شرکین اپنے میلے سے واپس آگے گئے وانی کہو وقتصان ذبل و میار میار کہا ڈابھی اس کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ ورا پی حالت سے وہ بتارہ بیس کہوہ محض ہے جان کے بیاں بیانی ہو تھوٹے وقتصان ذبل و میں خالے گئے وہ کئوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوہ کلام مناقعاً انہیں میکو وہ کو کیا آگیا اور کہنے گئے وہ نو بیاں اس کی کردن چر میں۔ اور گو بیا پی اس حالت سے وہ بتارہ کہوں کہو گئے ہو گئے وہ نو کو کا اس الم کاوہ کلام مناقعاً انہیں میدودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے اس معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے ان معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے ان معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے ان معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے اس معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے اس معبودوں کی ایس الم الیہ میا جو ان معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے۔ خالے ان معبودوں کی فیرمت کرتے ہوئے۔ خالے میں معبودوں کی ایس کی کی کے دور کی کے۔ خالے کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کیا میا کی کی کو ک

کا تھا' وہ اب بورا ہور ہائے۔

## قَالُوْا فَأَتُوْا بِهِ عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوْا فَأَنْتُ الْمَانِيَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالَ قَالُوْا ءَانْتَ فَعَلْتَ هُذَا بِالِهَتِنَا آيا بَرْهِيْمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۗ حَبِيْرُ هُمْ هُذَا فَنْعَلُو هُمْ إِنْ كَانُوا بَلْ فَعَلَهُ ۗ حَبِيْرُ هُمْ هُذَا فَنْعَلُو هُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۞ يَنْطِقُونَ ۞ يَنْطِقُونَ ۞

سب نے کہا' اچھااہے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تا کہ سب دیکھیں O کہنے گئے اے ابراہیم کمیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ میے حرکت کی ہے؟ O آپ نے جواب دیا بلکداس کام کوان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ تم اپنے معبودوں سے ہی پوچھلوا گریہ بولنے چالتے ہوں O

(آیت: ۲۱ - ۲۱) توم کے بیلوگ مشوره کرتے ہیں کہ آؤسب کو جمع کرواورا سے بلاؤاور پھراس کی سزادو-حضرت خلیل الله یمی چاہتے ہے کہ کوئی ایسا مجمع ہواور میں اس میں ان کی غلطیاں ان پر واضح کروں اور ان میں تو حید کی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم و جامل ہیں کہ ان کی عباد تیں کرتے ہیں جونفع ونقصان کے ما لک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے - چنانچہ مجمع ہوا - سب چھوٹے بڑے آ گئے -حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودول کے ساتھ لیفوح کت تم نے کی ہے؟ اس پڑتا ہے نے انہیں قائل معقول کرنے کے لئے فر مایا کہ بیکام توان کے اس بڑے بت نے کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جے آپ نے توڑا نہ تھا - پھر فر مایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارے نکڑے اڑانے والا کون ہے؟ اس ہے مقصود خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹھا کہ بیلوگ خود بخو د ہی سمجھ لیں کہ بیپ پھر کیا بولیس گے؟ اور جب وواتنے عاجز ہیں توبیلائق عبادت کیسے تھہر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل اللی پورا ہوا اور بید دوسری ضرب بھی کاری لگی-صحیحین کی حدیث میں ہے کے خلیل الہی نے تین جھوٹ بولے ہیں۔ دوتو راہ الله میں ایک تو ان کا بیفر مانا کہ ان بتو ل کوان کے بڑے نے تو زاہے۔ دوسرایے فرمانا کہ میں بیار ہوں۔اورایک مرتبہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں تھے انفاق سے ایک طالم بادشاہ کی حدود ہے آپ گزرت سے تھے آپ نے وہاں منزل کی تھی۔ کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے- بادشاہ نے حجت ساہی بھیجا کہ وہ حضرت سارہ کو لے آئے-اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بیکون ہے؟ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے فرمایا' میری بہن ہے اس نے کہااہے بادشاہ کے دربار میں جیجو'آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمایا سنو'اس ظالم نے تمہیں طاہب کیا ہے اور میں تہمیں اپنی بہن بتا چکا ہوں'اگرتم ہے بھی پوچھا جائے تو یہی کہنا اس لئے کددین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو' روئے زمین برمیرے اور تبہارے سواکوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہدکرآپ چلے آئے حضرت سارہ رحمته الله علیہ و ہاں سے چلیں آپ نمازیں کھڑتے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ کواس ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لیکا'اس وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا ہاتھ یاؤں اینٹھ گئے گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا اے نیک عورت اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا - آپ نے دعا کی - اس وقت وہ اچھا ہو گیالیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا - وہی پھرعذاب اللهآپہنچا اور بیر پہلی د فعہ سے زیادہ سخت بکڑلیا گیا پھر عاجزی کرنے لگا -غرض تین دفعہ بے دریے یہی ہوا- تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے

قریب کے ملازم کوآ واز دی اور کہا تو میرے پاس کسی انسان عورت کوئییں لایا بلکہ شیطا نہ کو لایا ہے- جااسے نکال اور ہاجرہ کواس کے ساتھ کر دے-اسی وفت آپ وہاں ہے نکال دی گئیں اور حضرت ہاجرہ آپ کے حوالے کی گئیں-حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ یاتے

ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت فرمایا کہ کہوکیا گز ری؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کا فر کے مکرکواسی پرلوٹا دیااور ہاجرہ میری خدمت کے لئے آ گئیں-حصرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنداس حدیث کو بیان فر ما کر فر ماتے کہ یہ ہیں تمہاری اماں اے آسانی یانی کے لڑکو-

فَرَجَعُوٓا إِلَّى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّلِمُونَ ۖ ثُكَّمَ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلاً ۚ يَنْطِقُونَ ۞ قَالَ آفَتَخُبُدُونَ مِنْ دُوْرِنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَحُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۗ ۞ أُفَّبِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوْ إِحَرِقُوهُ وَانْصُرُ وَ الْهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ فعِلِيْنَ ١٠٥ قُلْنَا لِنَارُ كُونِي بَرْدًاقِ سَلْمًا عَلَى إِبْرِهِيْمَ ١٥٥ وَ آرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ ﴿

پس بیلوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے گئے واقعی ظالم تو تم ہی ہو 🔾 پھر سرڈ ال کر پچے سوچ ساچ کر باوجود قائل ہو جانے کے کہنے گئے کہ بیتو تھے بھی معلوم ہے کہ یہ بو لئے جالئے والے بہیں 🔾 خلیل اللہ نے ای وقت فرمایا افسوس کرتم ان کی عباوت کرتے ہوجونہ تمہیں پر پھی کفی پیچا سکیس نہ نقصان 🔾 تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پو جا کرتے ہو کیا تمہیں اتنی کی عقل بھی نہیں؟ 🔾 کہنے گئے کہ اسے جا دواور اپنے معبودوں کی مدد کروا کر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ہم نے فرمادیا کدائے آگ تو شنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی اور آ رام کی چیز بن جا 🔿 کوانہوں نے ابراہیم کا برا چاہا کیکن ہم نے انہیں ہی نقصان

ا پی جماقت سے پریشان کافر: 🖈 🖈 (آیت: ۱۳ - ۱۷) بیان بور ہا ہے کے لیل الله علیدالسلام کی باتیں س کر انہیں خیال تو بیدا ہو گیا ا پے تئیں اپنی بیوتونی پر ملامت کرنے گئے شخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بردی غلطی کی-اپے معبودوں کے پاس کئی کو حفاظت کے لئے نہ چھوڑ ااور چل دیئے۔ پھرغور وفکر کر کے بات بنائی کہ آپ جو پچھ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے ہم یو چھ لیس کتہ ہیں کس تو ژاہےتو کیا آ پکوعکم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہیں؟ عاجزیُ حیرت اورانتہائی لاجوابی کی حاکت میں آئہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا-اب حضرت خلیل الله علیه السلام کوخاصا موقعه ل گیااورآپ فورا فرمانے گئے کہ بے زبان بے نفع وضرر چیز کی عباوت کیسی؟ تم کیوں اس قدر بے سجھ ہور ہے ہو؟ تف ہےتم پراورتمہارے ان جھوٹے معبودوں پر- آ ہ کس قدرظلم وجہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پیتش کی جائے اور اللہ واحد کو

چھوڑ دیا جائے؟ یہی تھیں وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابراہیم کووہ دلیلیں سکھادیں جن سے تو مرحقیقت تک پہنچ جائے۔ آ گ گلستان بن گئ: ١٨ ١٨ - ٧٠) بية عده ب كه جب انسان دليل سے عاجز آ جا تا ب تو يا يكي اسے تھيد ليتي سے يا بدی غالب آ جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کوان کی بدیختی نے گھیرلیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہوکر لگےا پنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے -

آ ہیں میں مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال کراس کی جان لے لوتا کہ جارے ان معبودوں کی عزت رہے-اس بات پرسب نے اتفاق کرلیا اورلکڑیاں جمع کرنی شروع کردیں یہاں تک کہ بیارعورتیں بھی نذر مانتی تھیں تو یہی کہ اگرانہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کوککڑیاں لائیں گی زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودالکڑیوں ہے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی روئے زمین بر بھی اتنی بوی آگ دیکھی نہیں گئ - جب آگ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگئاس کے پاس جانا محال ہو گیا'اب گھبرائے کے خلیل اللہ کوآگ میں ڈالیس کیسے؟ آخرا کی کردی فارس اعرابی کے مشورے سے جس کا نام ہیز ن تھا' ایک مجنیق تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھولا کر پھینک دو- مروی ہے کہاس شخص کواللہ تعالی نے ای وقت زمین میں دھنسادیا اور قیامت تک وہ اندراتر تا جاتا ہے-جب آپ كوآ ك مين والا كيا آپ نے فرمايا حسبي الله وَ نِعُمَ الُو كِيُلُ آنخضرت عَلَيْ اور آپ كے صحابة ك پاس بھى جب ينجر پنجى كەتمام عرب كشكر جرار كے كرآپ كے مقابلے كے لئے آرہے ہيں تو آپ نے بھى يہى پڑھاتھا- يەبھى مردى ہے كہ جب آپ كوآگ ميں ڈ النے گلے تو آپ نے فرمایا' الہی تو آسانوں میں اکیلامعبود ہے اور توحید کے ساتھ تیراعابدز مین پرصرف میں ہی ہوں-مروی ہے کہ جب كافرة بكوباند صفى لكية آب في مايا الهي تير ب سواكوئي لائق عبادت نبين تيرى ذات پاك بيتمام حمدوثنا تيرب بي ليخسز اوار ب-سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے کوئی بھی تیراشریک وساجھی نہیں-حضرت شعیب جبائی فرماتے ہیں کہاس وقت آپ کی عمر صرف سولہ سال کتھی واللہ اعلم بعض سلف سے منقول ہے کہ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسان وزمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا آپ کوکوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے- ابن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں بارش کا دار وغفرشتہ کان لگائے ہوئے تیارتھا کہ کب اللہ کا حکم ہوا در میں اس آگ پر بارش برسا کراہے معنڈی کردوں لیکن براہ راست علم الہی آ گ کو ہی پہنچا کہ میر سے خلیل پرتو سلامتی اور شینڈک بن جا - فرماتے ہیں کداس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آ گ ٹھنڈی ہوگئی۔ حضرت کعب احبار رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں'اس دن دنیا بھر میں آ گ ہے کوئی فائدہ نداٹھا سکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوتیاں تو آگ نے جلادیں لیکن آپ کے ایک رو نکٹے کڑھی آگنہیں گئی۔حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللّٰدعلیہ السلام کوکوئی نقصان نہ پہنچائے - ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر آ گ کوصرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کوضرر پہنچاتی - اس لئے ساتھ ہی فرمادیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا-ضحاک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑ ھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اورائے آگ ہے پر کیا تھا ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس میں خلیل اللہ کوڈال دیالیکن آگ نے آپ کوچھوا تک نہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے اسے بالکل ٹھنڈا کردیا۔ نہ کور ہے کہ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھ آپ کے منہ پر سے پینے پونچھ رہے تھے بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی-

سدی فرماتے ہیں سابہ یا فرشداس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ مروی ہے کہ آپ اس میں چاکیس یا پچاس دن رہے۔ فرمایا کرتے سے کہ جھے اس زمانے میں جوراحت وہرور حاصل تھا ویباس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا کیااچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی ای میں گرزتی - حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عند فرنائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کوا پی پیشانی سے پینہ پونچھتے ہوئے و کیوکر آپ کے والد نے ہما ابراہیم تیرارب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے۔ قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آپ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے ماڈ ڈالنے کا تھم فرمایا ہے اور اسے فاس کہا

ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیزہ و کھے کرایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا گرگٹوں کو مارڈ النے کے لئے مضور علیہ کے گھر میں ایک نیزہ و کھے کرایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا گرگٹوں کو مارڈ النے کے لئے مصور علیہ کا فرمان ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈوالے گئے اس وقت تمام جانو راس آگ کو بچھار ہے تھے سوائے گرگٹ کے بیاور پھونک رہا تھا۔ پس آپ نے اس کے مارڈ النے کا تھم فرمایا ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ ان کا مرہم نے ان پرالٹ دیا۔ کا فروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبچا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نبچا دکھایا۔ حضرت عطیہ عونی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم

نے ان پرالٹ دیا- کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نیجا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نیچا دکھایا-حضرت عطیہ عوفی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لئے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا- ادھر خلیل اللہ کوآگ میں ڈالا جاتا ہے' ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوشھ پرآ پڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا

وَنَجَيْنُهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاَ جَعَلْنَا طَلِحِيْنَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاَ جَعَلْنَا طَلِحِيْنَ ۞ وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاَ جَعَلْنَا اليَهِمَ فِعَلَ وَجَعَلْنَا وَاوَحَيْنَا اليَهِمَ فِعَلَ الْخَيْرِيتِ وَإِقْتَامَ الصَّلُوةِ وَإِنْتَاء الرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِيْنَ ﴾ النحيرية واقتام الصَّلُوة وإنْتَاء الرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِيْنَ ﴾ وَلُوطًا اتَيْنَهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ وَلُوطًا اتَيْنَهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْعَبْيِثَ ﴾ وَآدْ خَلْنُهُ وَالْعَلَى الْعَلَى ال

فی حسن المسلومین کوئی کراس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی تھی ۞ اور ہم نے اے اسحاق عطافر مایا اور ہم ایرا ہیم اور اور اور اور ہم نے اے اسحاق عطافر مایا اور پھوب اور زیادہ دیا' اور ہرایک کو ہم نے نیک کارکیا ۞ اور ہم نے انہیں پیٹوا بنا دیا کہ ہمارے تھم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز وں کے قائم رکھنے اور زکو ق کے دیے کی وتی کی' اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گذار بندے تھے ۞ ہم نے لوط کو بھی حکست و علم دیا اور اسے ای کہتی ہے تھے ۞ ہم نے لوط کو اپنی مہر بانیوں میں واضل کر لیا' عمر ویا اور اسے ای کہتی ہم نے لوط کو اپنی مہر بانیوں میں واضل کر لیا' کے اور کے تھی ہم تا ہے تھی میں میں ہم اور کی میں میں ہم اور کی میں سے تھا ۞

ہجرت طبیل اللہ علیہ السلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: اے ۵۵) اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کہ اس نے اپنے ظبیل کو کا فروں کی آگ ہے بچا کرشام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں تمام پیٹھا پائی شام کے صحرہ کے بنچ ہے لکتا ہے۔ قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرز مین سے اللہ نے نجات دی۔ اور شام کے ملک میں پہنچا یا۔ شام ہی نہیوں کا ہجرت کدہ رہا۔ زمین میں ہے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بردھتا ہے اور شام کی کی فلطین میں زیاد تی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرز مین ہے۔ بہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام احریں کے بہیں دجال قبل کیا جائے گا۔ بقول کعب آپ حران کی طرف گئے تھے۔ یہاں آ۔ کرآپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفر ت رکھتی ہے بلکہ ان کے اوپر طعنہ زنی کرتی ہے تو آپ نے ان سے اس قرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کرکے یہاں ہے نکل چلے۔ انہی کا نام حضرت سارہ ہے دشی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہوریہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دشی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہوریہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دشی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہوریہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دشی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہوریہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دسی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہوریہ ہے کہ حضرت سارہ بونی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دسی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دسی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دسی اللہ عنہا۔ یہ دوایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت سارہ ہے دسی اللہ عنہا۔

آپ کے پچا کی صاحبزادی تھیں اور آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے چلی آئی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں نہ ہجرت کے شریف شرختم ہوئی۔ کے ہی کی نسبت جناب باری فرماتا ہے کہ بیاللہ گھرہے جو برکت و ہدایت والا ہے جس بیں علاوہ اور بہت ک شریف شرختم ہوئی۔ کے ہی کی ایسی نسختی کے بیاللہ گھرہے جو برکت و ہدایت والا ہے جس بیں علاوہ اور بہت ک عطیہ بھی کیا۔ یعنی لڑکا اور بچتا جیسے فرمان ہے فَیکسٹر نبھا بیسٹ خق وَ مِن وَ رَآءِ اِسٹ خق یَعقُورُ بَ چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے حوال میں ایسٹ کی کیا۔ یعنی لڑکا اور بچتا جیسے فرمان ہے فَیکسٹر نبھا بیسٹ خق وَ مِن وَ رَآءِ اِسٹ خق یَعقُورُ بَ چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے حوال میں ایسٹ کو میاں اس کو دنیا کا مقتلہ ااور پیشوا بنا دیا کہ جگم اللہ خلق اللہ کوراہ اللہ کی دووت دیتے دہے۔ ان کی جوسوال ہے زا کہ فلا اور اس کو دنیا کا مقتلہ ااور پیشوا بنا دیا کہ جگم اللہ خلق اللہ کوراہ اللہ کی دووت دیتے دہے۔ ان کی علاوہ ان نیک کا موں کی وتی فرمائی ۔ اس عام بات برعطف ڈال کر پھر خاص با تیں بعنی نماز اور زکو ہ کا بیان فرما بااور ارشاد ہوا کہ وہ علاوہ ان نیک کا موں کی وتی فرمائی ۔ اس عام بات برعطف ڈال کر پھر خاص باتھ ہجرت کو تی چسے کل مالائہ شریف ہیں اللہ تو اللہ موں کی اس کو دی تی کا موں کے حکم عظام اللہ شریف ہیں۔ یہ کا میں اس کو ترکش کو علیہ اللام کا ڈکرشر و ع ہوتا ہے۔ لوط بن ہاران بن آ ذرعلیہ نے فائم کا ڈکرشر و عہوتا ہے۔ اور طوط بیا اللہ موں کی اللہ تو اللہ توں کی اللہ توں کی اللہ توں کی طرف ہجرت کی طوف اور اس کے آس کی اسٹروں کی بیل میں واخل کیا۔ اور سدوم اور اس کے آس کی اسٹروں کی بیل میں واخل کیا۔ اور میونکہ وور اور اس کے آس کی بسٹروں کی بیل میں میں واخل کیا۔ اور میونکہ وور اور کی توں ہوں کی ہوں کی ہور کیا گرفتار ہونے اور والے واسٹوں کی اس کی بسٹروں کی بیل مور کے جی دور کی اور وی کو اور چونکہ وہ اور اس کی آس کو اور کو کا سور کی کی واقعی ہیں۔ یہ اس فرمائی کہ ہم نے آئیس برترین کام کرنے والے فاسٹوں کی بیان میں کہ میں واخل کر ایا۔ ورفع کو والے فاسٹوں کی بیل ہور کیا گیا کہ ہم نے آئیس برترین کام کرنے والے فاسٹوں کی بیان ہور کی کی وی کو کو اور چونکہ کو والے کو فاسٹوں کی بیان ہور کے بارکھ کی دور کو کی کو کو کو کو کور

وَثُونَا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاشْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكَوْرِ الْدَيْنَ كَذَّبُوْ اللِيتِنَا الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُو اللِيتِنَا الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُلُهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِيْنَ كَذَّبُو اللِيتِنَا الْكَرْبِ الْعَلْمُ مَا كُولُو اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِينَ ﴾ الْمُعَمِينَ ﴿ الْهُمُ كَانُو الْقُومُ سَوْءٍ فَاغْرَفْنَهُمْ الْجُمَعِيْنَ ﴿

نوح کے اس وقت کو یاد سیجیج جب کداس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فر مائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دگ O اور جولوگ ہماری آینوں کو مجھٹلار ہے تھے ان پرہم نے اس کی مدد کی نقینیا وہ بر بےلوگ تھے۔ پس ہم نے ان سب کوڈ بودیا O

نوح علیہ السلام کی دعا: ﷺ ﴿ آیت: ۲۷ - ۷۷) نوح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوان کی قوم نے ستایا۔ تکلیفیں دیں تو آپ نے اللہ کو کھی ہاتی میں عاجز آگیا ہوں تو میری مد فرما - زمین پران کا فروں میں ہے کی ایک کو بھی ہاتی نہ رکھ ورنہ یہ تیرے بندوں کو بہائیں گاوران کی اولا دیں بھی ایسی ہی فاجر و کا فرہوں گی - اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی اور آپ کی اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آگئے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی ۔ تو مک خی ایڈ اور تکلیف ہے رہ عالم نے اپنے نبی کو بچالیا - ساڑھے نوسوسال تک آپ ان میں رہا ورانہیں وین اسلام کی طرف بلاتے رہے مگرسوائے چندلوگوں کے اور سب اپنے شرک و کفر سے بازنہ آئے بلکہ آپ کو تخت ایڈ ائیں ویں اورائیک دوسر کو اذبت دینے کے لیے بحرکاتے رہے۔ ہم نے ان کی مدو فرمائی اور عزت و آبر و کے ساتھ کفار کی ایڈ ارسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان بر لوگوں کو ٹھکانے لگادیا اور علیہ السلام کی دعائے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کا فرنہ بچا - سب ڈبود نے گئے۔



داؤداورسلیمان کویاد سیجے جب کدو مجیتی کے بارے میں فیصلہ کرر ہے تھے کہ کچھاوگوں کی بحریاں اس میں چر چگ گئی تھیں ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے 🔾 اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو مجھادیا 'باں ہراکیکو ہم نے حکمت وعلم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کردیے تھے جو تینیج کرتے تھے اور پرند بھی - ہم کرنے والي عقر اورجم نے استمهارے ليے لباس بنانے كى كاريگرى سكھائى تاكرالا أنى كے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو كيا اب بھى تم شكر كزار بنوك ؟ ۞

ا یک ہی مقدمہ میں داؤ دعلیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے مختلف فیصلے: 🌣 🌣 ( آیت: ۷۸-۸۰ ) ابنُ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' پیکھین انگور کی تھی جس کے خوشے لئک رہے تھے نفشت کے معنی ہیں رات کے دفت جانوروں کے چرنے کے اور دن کے دفت چرنے کو عربی میں همل کہتے ہیں-حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا-حضرت داؤ دعلیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کودے دی جائیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ من کرعرض کی کہ ا سے نبی الله علیه السلام اس کے سوابھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کردی جائیں۔وہ ان سے فائدہ اٹھا تارہےاور باغ بمری والے کودے دیا جائے۔ بیاس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہبلیں ٹھیک ٹھاک ہوجا ئیں-انگورلگیں اور پھراس حالت پر آ جا ئیں جس پر تھے تو باغ والے کواس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بكريال سونپ دے۔ يهي مطلب اس آيت كا ہے كہ ہم نے اس جھڑ كالمنجح فيصله حضرت سليمان عليه السلام كوسمجها ديا۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمات مین حضرت داؤ دعلیه السلام کامیه فیصله من کربکریوں والے اپناسا منه لے کرصرف کو ل کواپنے ساتھ لئے ہوئے واپس جارہے تھے-حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں و کھے کردریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہول نے خردی تو آپ نے فرمایا' اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھاور فیصلہ کرتا – حضرت داؤ دعلیہ السلام کو جب پیربات کپنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ آپ نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا - حضرت مسروق تصته الله علیه فرماتے ہیں'ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھالئے تھے۔تو حضرت داؤ دعلیہالسلام کے نیصلے کےخلاف حضرت سلیمان علیہالسلام نے فیصلہ دیا کہان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونیا جائے جب تک باغ اپنی ای اصلی حالت پر آئے تب تک بھریوں کے بیچے اور ان کا دودھاور ان کاکل لفع باغ والوں کا - پھر ہرایک کوان کی چیز سونپ دی جائے - قاضی شریح رحمته الله علیہ کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا تو آپ نے بیہ فیصلہ کیا کہا گردن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ ہیں-اورا گررات کونقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں- پھرآ پ نے ای آیت کی تلاوت فرمائی -

منداحمه کی حدیث میں ہے کہ حضرت برابن عاز ب رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا برا انقصان کیا تو

رسول الله علي نے بي فيصله فرمايا كه باغ والوں پر دن كے دفت كى حفاظت ہے اور جونقصان جانوروں سے رات كو ہؤاس كاجرمانه جانور والوں پر ہے۔ اس مدیث میں علتیں تکالی گئ ہیں اور ہم نے کتاب الاحکام میں اللہ کے فضل سے اس کی پوری تفصیل بیان کردی ہے۔ مردی ہے کہ حضرت ایاس بن معاوید حت الله علیہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حضرت حسن رحمت الله علیہ کے پاس آ سے اور رود یئے - پوچھا گیا کہا ہے ابوسعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے بیروایت پنچی ہے کہا گر قاضی نے اجتہاد کیا 'پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے اور جوخواہش نفس کی طرف جھک گیا' وہ بھی جہنمی ہے' ہاں جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا' وہ جنت میں پہنچا' حضرت حسن بین کر فر مانے لکے سنواللدتعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قضا کا ذکر فر مایا ہے ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام اعلیٰ منصب ہوتے ہیں-ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو یکتی ہیں-اللہ تعالیٰ نے حصرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے کیکن حضرت داؤ دعلیه السلام کی غدمت بیان نہیں فر مائی - پھر فر مانے گئے سنونین باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضوں سے لیا ہے ایک تو یہ کہ دہ منصفین شرع د نیوی نفع کی وجہ سے بدل نددین ووسرے یہ کہائیے دلی ارادوں اورخوا ہشوں کے پیچھے ند پڑ جا کیں - تیسر سے یہ کہاللہ کے سوا كى سے ندوري - پر آپ نے يه آيت را مى يداؤ د إنّا حَعَلَنك حَلِيفةً فِي الْارْضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبع الْهَواى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ يعنى احداو دجم في تجفي زمين كا ظيفه بنايا بي تولوكول ميس حق كساته في كرتاره خوابش ك يجهين پر كدراه الله سے بهك جائے - اورجگه ارشاد ب فكر تَخْشُوا النَّاسَ وَانْحَشُون لوگوں سے ندڑ روجھى سے ڈرتے رہا كرو- اور فرمان بيهو لَا تَشُتُرُوا بِالتِينُ تَمَنَّا قَلِيلًا مِرِي آيون كومعمول نفع كى خاطر الا ندواكرو - مين كهتا بون انبياء يبهم السلام كى معصوميت مين اوران کی منجانب الله ہروقت تائید ہوتے رہے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ رہے اورلوگ توضیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول الله علی فرماتے ہیں' جب حاکم اجتہا داور کوشش کرے' پھرصحت تک بھی پہنیج جائے تواسے دوہراا جرماتا ہے اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کرجائے تواسے ایک اجرملتا ہے۔ بیرحدیث صاف ہتلارہی ہے کہ حضرت ایاس رحت اللہ علیہ کوجو وہم تھا کہ باوجود پوری جدوجہد کے بھی

خطا كرجائ تودوزخى بئيي علط بوالتداعلم-سنن کی اور حدیث میں ہے تاضی تین تتم کے ہیں-ایک جنتی دو دوزخی جس نے حق کومعلوم کرلیا اور اس سے فیصلہ کیا 'وہ جنتی -اور جس نے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا' وہ جہنمی اور جس نے حق کو جانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا' وہ بھی جہنم ۔ قر آن کریم کے بیان کروہ اس وا تعے کے قریب ہی وہ تصدیب جومنداحدیں ہے۔ رسول اللہ علی فرماتے ہیں دوعورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بیچ بھی تھے بھیڑیا آ کرایک بچے کوا ٹھالے گیااب ہرایک دوسری سے کہنے گلی کہ تیرا بچے گیااور جو ہے وہ میرا بچہ ہے آخریہ قصد داؤدعلیہ السلام کے سامنے پیش ہوا- آپ نے بردی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے یہ یہاں سے تکلیں راہتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے آپ نے دونوں کو بلا پااور فرمایا ، حجری لاؤ – ہیں اس کڑ کے کے دوئکڑے کر کے آ دھا آ دھا ان دونوں کودے دیتا ہوں اس پر بڑی تو خاموش ہوگئی لیکن چھوٹی نے ہائے داویلاشروع کر دی کہاللہ آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کیجئے بیلڑ کا اس بڑی کا ہے اس کودے دیجئے -حصرت سلیمان علیہ السلام معال طے کو بہجھ گئے اوراز کا چھوٹی عورت کودلا دیا۔ بیحدیث بخاری ومسلم میں بھی ہے۔

ا مام نسائی رحمته الله علیہ نے اس پر باب با ندھا ہے کہ جاکز ہے کہ اپنا فیصلہ اپنے دل میں رکھ کرحقیقت کومعلوم کرنے کے لئے اس کے خلاف کچھ کیے۔ ایسابی ایک واقعہ ابن عسا کر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا حیا ہالیکن عورت نے نہ مانا اس طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا گین وہ بازرہی - اس پروہ رؤسا خارکھا گے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤہ علیہ السلام کی عدالت میں جاکزسب نے گواہی دی کہ وہ مورت اپنے کتے سے ایسا کا م کراتی ہے چاروں کے متفقہ بیان پر جھم ہوگیا کہ اسے رجم کر دیا جائے - اس شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم ہے اور چارلڑ کے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقد ہے کولائے اور ایک عورت کی نسبت بہی کہا - حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا' ان چاروں کوالگ الگ کردو پھرا کہ کو پاس بلایا اور اس سے بعی بہی سوال کیا اس نے کہا ساجہ پھر دوسر ہے کو تنہا بلایا' اس سے بھی بہی سوال کیا اس نے کہا سے رخ سیرخ - تیسر سے نے کہا خال کی جو بھے نے کہا سفید - آپ نے اس وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر بیزی تبہت ہے اور ان چاروں کو قتل کر دیا جائے - حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس بھی بیواقعہ بیان کیا گیا ۔ آپ نے اس وقت فی الفوران چاروں امیروں کو بلایا اور اس طرح الگ ان سے اس کتے کرنگ کی بابت سوال کیا - یہ ٹر بڑا گئے - کس نے کچھ کہا - آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا کہا تی تو تھے کرنگ کی بابت سوال کیا - یہ ٹر بڑا گئے - کس نے کچھ کہا - آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا کے ایم بی تھوٹ کی بابت سوال کیا - یہ ٹر بڑا گئے - کس نے کچھ کہا - آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا کہا تھوٹ کی اس بھی کے دیا کہا تھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا کے ایم بھی تھوٹ کی کھوٹ میں کے کھی کہا - آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا

پھر بیان ہور ہا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو وہ نورانی گلاعطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اورخلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز جھوڑ کرتھم جاتے تھے اوراللہ کی شیع بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ بھی ۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قر آن کریم کرر ہے تھے رسول اللہ تعلیٰ ان کی میٹھی' رسیلی اور خلوص بھری آواز من کرتھ ہرگئے اور دیر تک سنتے رہے' پھر فرمانے گئے کہ بیتو آل داؤدگی آوازوں کی شیر پنی دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمانے گئے یا رسول اللہ تعلیٰ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور تھا میری قرات میں رہے ہیں تو میں اوراجھی طرح پڑھتا۔

وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِةَ إِلَى الْأَرْضِ الْآقِ لِبَرَكَنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْعً عِلْمِيْنَ ﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا لَهُمْ خُفِظِيْنَ ﴾

ہم نے تیز وتند ہواؤں کوسلیمان کے تابع کر دیا جواس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبراور داتا ہیں 🔾 ای طرح بہت سے شیاطین ہم نے اس کے تابع کئے تھے جواس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوابھی بہت کام کرتے تھے ان کے بھہبان

حضرت ابوعثان نہدی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر ہے بہتر باہے کی آ واز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جوحضرت ابو موئی اللہ تعالیٰ عند کی آ واز میں بھی اللہ تعالیٰ عند کی آ واز میں تھا۔ پس اتی خوش آ واز کوحضور ﷺ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خوش آ وازی کا ایک حصد قرار دیا۔ اب سمجھے لیجئے کہ خود داؤ دعلیہ السلام کی آ واز کیسی ہوگی۔ پھرا پناایک اور احسان بتاتا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کوزر ہیں بنانی ہم نے سمجھا دی مسلم سے کے خود داؤ دعلیہ السلام کو نر ہیں آ پ نے ہی بنا ئیس۔ جیسے اور تھیں۔ آ پ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈلوں اور بغیر حلقوں کی زرہ بنی تھیں کنڈلوں داراور حلقوں والی زر ہیں آ پ نے ہی بنا ئیس۔ جیسے اور آ یت میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لو ہے کوئرم کر دیا تھا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے آ یت میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لو ہے کوئرم کر دیا تھا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے

بنا کیں۔ بیزر ہیں میڈان جنگ میں کام آتی تھیں۔ پس بیٹمت وہ تھی جس پرلوگوں کواللہ کی شکر گزاری کرنی چاہئے۔ہم نے زور آور ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کردیا تھا جوانہیں ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین لین ملک شام میں پہنچادی تھی۔ ہمیں ہرچیز کاعلم ہے۔ آ ب اپنے تخت پرمع اپنے لاؤ 'لشکراور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر جہاں جانا چاہتے 'ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی مجرمیں وہاں پہنچادی ہے۔ تخت کے اوپر سے پرند پرکھول کر آپ پرسابیڈ التے جیسے فرمان ہے فَسَحَّرُ نَالَهُ الرِّیْتَ الْحَ لین ہم نے ہوا کوان کا تابع کردیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے 'ان کے تلم کے مطابق اس طرف نرمی سے لیجلتی ۔ صبح شام مہینہ مہینہ بھرکی راہ کو طے کر لیتی ۔

حضرت سعید بن جیرر حسة الله علیه فرماتے ہیں کہ چھ ہزار کری لگائی جاتی آپ کے قریب مون انسان ہیں جات کے جی موس جن ہوتے گھر آپ کے حکم سے سب پر پر ندسانہ کرتے تو ہوا آپ کو لے جاتی (علیہ السلام) - عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمته الله علیہ فرماتے ہیں 'جسزت سلیمان غلیہ السلام ہوا کو حکم دیتے 'وہ شل بڑے تو دے کے جمع ہو جاتی گویا پہاڑ ہے پھراس کے سب سے بلندم کان پر فرش افر وز ہونے کا حکم دیتے بھر پر دار گھوڑ ہے پر سوار ہو کرانے فرش پر پڑھ جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے دائیں باکس ندو کھتے اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی ۔ کیونکہ آپ کوا تی فروتی کا علم تھا۔ پھر جہاں آپ حکم وہ ہے 'و جی بہوا آپ کو اتار دیتے ۔ ای طرح سر شیخا کر ایک تھے جو ہمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جوا ہر وغیرہ لکا لایا کرتے تھے ۔ اور بھی بہت سے کام کاح کرتے تھے جسے فرمان ہے و السَّسطِلُون کُلُّ بَنَاتٍ وَ عَوْ اَصِ الْح 'ہم نے بگرش جنوں کوان کا ماتحت کر دیا تھا جو معمار تھے اور خوطہ خور اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے جو زخیروں میں بند ھے دہتے ہوگی ان کے ماتھ تھے جو کہ شیطان انہیں برائی نہ بہنی سک تھا میں بند ھے دہتے کوئی ان کے قریب بھی نہ پھنگ سکتا تھا۔ آپ کی حکم انی ان پر چلی تھی۔ جے چا ہے قید کر لیتے ۔ جے چا ہے آ ذاد کر دیتے ۔ ای کوفر مایا کہ اور جنات تھے جو جو کہ کی سکتا تھا۔ آپ کی حکم انی ان پر چلی تھی۔ جے چا ہے قید کر لیتے ۔ جے چا ہے آ ذاد کر دیتے ۔ ای کوفر مایا کہ اور جنات تھے جو جکم کر سے تھے۔

#### وَآيُوْبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ آيِنَ مَسَّنِي الضُّرُ وَآنَتَ آرْحَمُ الرِّحِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَاتَيْنَهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْعِيدِيْنَ ۞

الیوب کی اس حالت کو یا دکر و جب کداس نے اپنے پرورد گار کو پکارا - بھے یہ بیاری لگ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے 🔾 تو ہم نے اس کی من کی اور جود کھانییں تھا'اسے دور کر دیا اور اس کو اہل وعیال عطافر مائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہر پانی سے تا کہ سپے بندوں کے لئے سب تھیجت ہو 🔾

آ زمائش اور مصائب ابوب علیه السلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸۳ - ۸۸) حفرت ابوب علیه السلام کی تکلیفوں کا بیان ہور ہا ہے جو مالی جسمانی اور اولا در پر شمتل تھیں ان کے بہت سے شم شم کے جائور شخ کھیتیاں باغات وغیرہ شخ اولا دئیویاں لوٹڈیاں غلام جائیداداور مال ومتاع بھی کچھ اللہ کا دیا موجود تھا۔ اب جورب کی طرف ان پر آ زمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا یہاں تک کہ جسم میں بھی جذام بھوٹ پڑا۔ دل اور زبان کے سواسار ہے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ ندر ہا۔ یہاں تک کہ آس پاس والے کراہت کرنے گئے شہر کے ایک ویران کونے میں آپ کوسکونت اختیار کرنی پڑی۔ سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کوئی آپ کے

یاس ندر ہااس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کرلیا۔ یہی ایک تھیں جوان کی خدمت کرتی تھیں ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ یا لئے

کوبھی لا یا کرتی تھیں۔ آنخضرت عظیمہ نے بچ فر مایا کہ سب سے زیادہ پخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے پھر صالح لوگوں کا پھران سے بیچے کے

در جے والوں کا پھران سے کم در جے والوں کا - اور روایت میں ہے کہ ہر مخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے اگروہ اپنے دین

میں مضبوط ہے امتحال بھی سخت تر ہوتا ہے۔حضرت الوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے یہاں تک کہ صبر الوب زبان زدعام ہے۔ يزيد بن ميسره رحمته الله عليه فرمات بين جب آپ كي آزمائش شروع موكئ ابل وعيال مر ميك مال فنا موكيا، كوكي چيز باته ليلے باقي نه

ر بی آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے کہنے گئے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے تونے مجھ پر بڑے احسان کئے مال دیا اولا ددی اس

وقت میرادل بہت مشغول تھا'اب تونے سب کھے لے کرمیرے دل کوان فکروں سے یاک کردیا۔اب میرے دل میں اور تھے میں کوئی حاکل ندر ہا اگرمیرادشمن اللیس تیری اس مهربانی کو جان لیتا تو ده مجھ پر بہت ہی حسد کرتا - اللیس لعین اس قول سے ادراس دفت کی اس حدہے جل بھن کررہ

گیا-آپ یک دعاؤں میں بیجمی دعائقی کہالتدتو نے جب مجھےتو گراوراولا داورابل وعیال والا بنار کھا تھا اُتو تو خوب جانتا ہے کہاس وقت میں نے نہ بھی غرور و کبر کیائے بھی کسی برظلم وستم کیا - میرے پروردگار تجھ پرروٹن ہے کہ میرانرم وگرم بستر تیار ہوتا اور میں راتو ل کوتیری عبادتوں میں

گزارتا اورا پیزنفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لئے پیدائبیں کیا گیا تیری رضا مندی کی طلب میں میں اپنی راحت وآ رام کوترک کر دیا کرتا - (ابن ابی حاتم) اس آیت کی تغییر میں ابن جریراور ابن ابی حاتم میں ایک بہت لمباقصہ ہے جب بہت ہے چھلے مفسرین نے بھی

ذ کر کیا ہے۔لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ مدتوں تک آپ ان بلاؤں میں مبتلا رہے۔ حَضرت حسن اور قمادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سات سال اور کی ماہ آپ بیاری میں مبتلا رہے بنواسرائیل کے کوڑے بھینکنے کی جگہ آ پ کوڈال رکھا تھا۔ بدن میں کیڑے پڑا گئے تھے پھراللہ نے آ پ پررخم وکرم کیا' تمام بلاؤں ہے نجات دی'اجردیااورتعریفیں کیں۔ وہب

ین مندر کابیان ہے کہ پورے تین سال آپ اس تکلیف میں رہے۔ سارا گوشت جھڑ گیا تھا۔ صرف بڈیاں اور چمڑہ رہ گیا تھا آپ را کھ میں پڑے رہتے تصصرف ایک آپ کی بوی صاحبتھیں جوآپ کے پاس تھیں جب زیادہ زماندگزر گیا تو ایک روزعرض کرنے لگیں کدا سے نبی اللہ علیهالسلام آپ خدا سے دعاکیون نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کوہم پرسے ٹال دے۔ آپ فرمانے گئے سنوستر برس تک الله تعالی نے مجھے

صحت وعافیت میں رکھا تو اگرستر سال تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھیں آپ شہر میں جاتیں تیرامیرا کام کاج کرتیں اور جوماتا وہ لے آتیں اور آپ کو کھلاتیں پلاتیں۔

آپ کے دودوست اور دلی خیرخواہ دوست تھے آنہیں فلسطین میں جا کرشیطان نے خبر دی کہتمہارادوست بخت مصیبت میں مبتلا ہےتم جاؤان کی خبر کیری کرواورا پنے ہاں کی پچھشراب اپنے ساتھ لے جاؤوہ پلا دینااس ہے انہیں شفاہو جائے گی چنانچہ بیدونوں آئے حضرت

الوب عليه السلام كى حالت د كيصة بى ان كي آنونكل آئ بلبلا كررون لكي آپ ن يوچهاتم كون مو؟ انهول في ياد دلايا تو آپ خوش ہوئے انہیں مرحبا کہاوہ کہنے لگےاے جناب آپ شاید کچھ چھیاتے ہوں گےاور ظاہراس کے خلاف کرتے ہوں گے؟ آپ نے اپنی نگامیں آ سان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا چھیا تا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تا کہوہ

و کھے کہ میں صر کرتا ہوں یا بے صبری؟ وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کے واسطے دوالائے ہیں آپ اے پی لیجئے شفا ہوجائے گی بیشراب ہے-ہم ا بنا سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آ پ تخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگئ تمہیں شیطان خبیث لایا ہے تم سے کلام کرنا ممہارا کھانا پینا مجھ پرحرام ہے۔ بیدونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی ہیوی صاحب نے ایک گھر والوں کی روٹیاں پکا کیں ان کا ایک بچہ ویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی نگیا انہیں دے دی ہے کے رحضرت ابو بعلیہ السلام کے پاس آئیں گی ضد کرتا ہوا دورور کرسارے لا کی انہوں نے سارا وا قدیمیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا 'ابھی ابھی والیس جاؤمکن ہے بچہ جاگ گیا ہوا ورای نگیا کی ضد کرتا ہوا درورو کرسارے گھر کو پر بیٹان کرتا ہو۔ آپ روٹی والیس لے کرچلیں ان کی ڈیوڑھی میں ایک بحری بندھی ہوئی تھی اس نے زورے آپ کو کر ماری آپ کی زبان سے نکل گیا ، دیکھوا ہو بسے غلط خیال والے ہیں۔ پھراو پر کئی تو دیکھا واتھی پچ جاگا ہوا ہوا وائیا کے لئے کپل رہا ہے اور گھر جھرکا ناک میں دم کر رکھا ہے یہ دیکھوا ہو بساخت زبان سے نکلا کہ اللہ ابوب پر رحم کر ۔ ایسے موقعہ پر پہنچی نگیا ذے دی اوروا پس لوٹیس راستے میں شیطان بہ صورت طعبیب ملا اور کہنچ کے ساخت زبان سے فلا کہ اللہ ابوب پر رحم کر ۔ ایسے موقعہ پر پہنچی نگیا ذے دی اوروا پس لوٹیس راستے میں شیطان بہ صورت طعبیب ملا اور کہنچ کھر تو بہ کرلیں۔ جب آپ صفرت ابوب علیہ السلام کے پاس پنچیس تو ان سے سے کہا 'آپ نے فرمایا' شیطان خوری کہی کہی مارد ہیں شھا ہو جائے گی کھر تو بہ کرلیں۔ جب آپ صفرت ابوب علیہ السلام کے پاس پنچیس تو ان سے سے کہا 'آپ نے فرمایا' شیطان خوری کہی کہی کا مار لاکی کی کہیں کام نہ رفا ہو ہو تھی میں مارد کیا تھا کھا تا کہی کہی کہی کا ناز دس کے بالوں کی ایک لٹ کرا یک امیر لڑی کے کہا تھی فروفت کردی اس کی نے کہی کہی کھا نا دو کھر کر آپ نے فرمایا' واللہ میں برگر نہ کھا دار گھر کر آپ نے فرمایا' واللہ میں برگر نہ کھا دار گھر کہا کہا کہیں۔ اور انتا کھی کہا دار کھی کہ آب اس برٹ بھی جیں اس وقت تحت گھرا ہے تک کے ان سب سٹ بھی جیں اس وقت تحت گھرا ہہ تک کے ان ور سبتی ہوئی کو در کی اور اللہ سے دیا کی کہ چھے ضر در پڑتا ور گھر ہوں کہا کہ رہے اور دی کھا کہ در کے بال سب سٹ بھی جیں اس وقت تحت گھرا ہہ دور سے کہا ور اللہ سے کہ کے ان اس بر سے کھا در دیم کیا اس سبت بھی جیں اس وقت تحت گھرا ہہ دور جیٹی ہوئی کو در ان اللہ میں جرکہ تو کہی کھا کہ دیم کے اس سب سٹ بھی جیں اس وقت تحت گھرا ہہ دور کیا کہ اس بر دیا ہو در کھی کے اس سبت کے جی کے اس بر کہا کہ کے بیا کہ کے دور تو تحت کر دیا ہو نے دور کھی کے دور کے کہ کہ کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے ا

د مجتااوران میں ہے کی کوئم کھاتے س لیتا تو گھر آ کراس کی طرف ہے آپ کفارہ اداکردیتا کدایسانٹ ہوکداس نے اللہ کا نام ناحق لیا ہو-آ با بنی اس بیاری میں اس قدر مدُ هال ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی صاحبہ آپ کے ہاتھ تھام کر پا خانہ پیشاب کے لئے لے جاتی تھیں۔ ا کی مرتبہ آپ کو حاجت تھی۔ آپ نے آواز دی لیکن انہیں آنے میں دیر گئی آپ کو تخت تکلیف ہوئی ای وفت آسان سے ندا آئی کہا ہے

ابوب اپنی ایزی زمین پر مارواس پانی کو پی بھی لواوراس سے نہا بھی لو-اس حدیث کا مرفوع ہوتا بالکل غریب ہے-

ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں اسی وقت الله تعالی نے آپ کے لئے جنت کا حله نازل فرمادیا جے پہن کر آپ میسوہوکر بیٹھ گئے جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کونہ پیچان سکیں تو آپ سے پوچھنے گیں 'اےاللہ کے بندے یہاں ایک بیار بیکس و بے بس تھے تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑ یے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں۔ تب آپ نے فر مایانہیں نہیں وہ بیار ابوب میں ہی ہوں- بیوی صاحبہ کہنے کیں اے محض تو مجھ دکھیا عورت ہے بنی کررہا ہے اور مجھے بنارہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے اللہ نے

شفاد ہے دی اور پیرنگ روپ بھی - آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا آپ کی اولا دوہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویک ہی اور بھی۔وی میں پیٹوشخری بھی آپ کوسناوی گئ تھی اور فر مایا گیا تھا کہ قربانی کرواوراستغفار کرو۔ تیرے اپنوں نے تیرے بارے میں میری نا فرمانی کر کی تھی - اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیه السلام کوعافیت عطافر مائی آسان سے سونے کی ٹٹریاں ان پر برسائيس جنهيں لے كرآپ نے اپنے كيڑے يل جمع كرنى شروع كردياتو آواز دى گئى كدا ايوب كياتواب تك آسودہ نہيں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کدا ہے میرے پروردگار تیری رحمت ہے آسودہ کون ہوسکتا ہے؟ پھر فرماتا ہے جم نے اسے اس کے اہل عطافر مائے - ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں' وہی لوگ واپس کئے گئے۔ آپ کی ہوی کا نام رحت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دوراز کار امرہےاوراگراہل کتاب سے لیا گیا ہے تو وہ تصدیق و تکذیب کے قابل چیز نہیں۔ ابن عسا کرنے ان کا نام اپنی تاریخ میں''لیا'' نتایا ہے۔ یہ

منثابن يوسف بن اسحاق بن ابراجيم عليه السلام كى بيني بي-ا كي تول يهمي ہے كه حضرت ليا حضرت يعقوب عليه السلام كى بيثى حضرت ايوب عليه السلام كى بيوى ميں جوشفيعه كى زمين ميں آپ کے ساتھ تھیں۔مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تیری اہل سب جنت میں ہے تو کہدتو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں اور کہوتو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کاعوض دوں- آپ نے دوسری بات پسندفر مائی - پس آخرت کا اجراور دنیا کا بدلید دونوں آپ کوملا - پیرسب پچھے ہاری رحمت کاظہور تھا۔ اور ہمارے سے عابدوں کے لئے نصیحت وعبرت تھی۔ آپ اہل بلا کے پیشوا تھے۔ بیسب اس لئے ہوا کہ مصیبتوں میں تھنے ہوئے لوگ اپنے لئے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں۔ بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے ت مجھیں - حضرت ابوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ' ٹابت قدمی کانمونہ تھے - اللہ کے لکھے پڑاس کے امتحان پڑانسان کومبر و بر داشت کرنی جا ہے -

نہ جانے قدرت در بردہ اپنی کیا کیا حکمتیں دکھار ہی ہے-وَ إِسْمُعِيْلَ وَ إِدْرِنْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَأَدْخَلُنَّهُمْ فِي رَحْمَتِنَا النَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

ذوالکفل نی نہیں ہزرگ تھے: ہڑے ہی (آیت: ۸۷-۸۵) حضرت اسلمیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ سورہ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت اور ایس علیہ السلام کا بھی ذکر گر رچکا ہے۔ ذوالکفل بظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں ہوئی نہیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی نہ تھے بلکہ ایک صال خض تھا ہے زمانے کے بادشاہ تھے بڑے ہی عادل اور بامروت امام ابن جریر حست اللہ علیہ اس میں تو قف کرتے ہیں واللہ اعلم ۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیا لیک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ میں علیہ السلام بہت کے نبی سے عہد و پیان کے اور ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ جب حضرت سع علیہ السلام بہت بوڑھے ہوگئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی ان کو خلیفہ مقرر کر دوں اورد کیے لوں کہ وہ کیے عمل کرتا ہے؟ لوگوں کو جمع کی اور کو باتیں جو خصص منظور کرئے میں اس خطر اندہ والیہ کو تھیں ہوں کو کی اور تو باتیں ہوا ایک خص جب لوگ بہت بلکے درج کا بجمع تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس شرط کو پوری کر دوں گا آپ نے پوتھا بعنی تو دنوں میں دورے سے ملے اور اور اتوں کو تجھ بی دیا گیا اس نے کہا ہاں۔ میں علیہ السلام نے فرما یا اچھا اب کل سہی۔ میں دورے سے درج کو شیاطین کو اس بی میام موال کیا لیکن اس خصص کے مواکوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ چنا نچا نہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب

البیس خود چلادو پہر کو قیلو لے کے لئے آپ لیٹے ہی تھے جو ضبیث نے کنڈیاں پیٹی شروع کردیں آپ نے دریافت فر مایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں فریادی ہوں میری قوم جھے ستارہی ہے۔ میر سے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا 'اب جو لمبا قصد سنا نا شروع کیا تو کسی طرح شتم ہی نہیں کرتا نیند کا سارا وقت ای میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس صرف اس وقت ذراس در کے لئے سوتے تھے۔ آپ نے فر مایا 'اچھا شام کو آ نا۔ میں تمہار اانصاف کردوں گا۔ اب شام کو آپ جب فیصلے کرنے گئے ہر طرف اسے دیسے ہیں لیکن اس کا کہیں پیٹ نہیں یہاں تک کہ خود جاکر ادھر ادھ بھی تائش کیا گر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا پھر جہاں آپ دو پہر کو دوگھڑی آ رام کرنے کے ادادہ کیا تو وہ کہنے گئے تم نہ جاؤ 'ہم دوگھڑی آ رام کرنے کے ادادہ کیا تو وہ کہنے گئے تم نہ جاؤ 'ہم تہارا حق ادا کردیے ہیں تا مرک کے اور آج کی تمہارا حق کے اور آج کی تمہارا حق کو کو کھوئی۔ اب شام کو پھر انہوں نے اب انکار کردیا اور بھی پھے لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کردیے اور آج کی نیز بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انظار کیا لیکن نہ اسے آتا تھا نہ آیا۔

 ہے؟ اس نے کہا' میں چنا نچے ان کا نام ذوالکفل ہوا۔اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آرام کے وقت آیا' پہرے والوں نے روکا' اس نے اس قدر غل مچایا کہ آپ جاگ گئے' دوسرے دن بھی یہی کیا' تیسرے دن بھی یہی کیا۔اب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لئے آ مادہ ہوئے کہ میں تیرے ساتھ چل کر تیراحق دلوا تا ہول کین راستے میں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

حضرت اشعری نے منبر پر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا بنوا سرائیل کا ایک صالے خص تھا جو ہرروزسونمازیں پڑھتا تھا اس کے بعد انہوں

نے اس قسم کی عبادتوں کا ذمہ اٹھایا - اس لئے انہیں ذوالکفل کہا گیا - ایک منقطع روایت میں حضرت ابوموی اشعری سے بھی بیرمنقول ہے۔
ایک غریب حدیث مندامام احمد بن خبل میں ہے اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے ذوالکفل نہیں کہا گیا - بہت ممکن ہے بیکوئی اور صاحب
ہوں واقعہ اس حدیث میں یہ ہے کہ گفل نامی ایک فخص تھا جو کسی گناہ سے بچتا نہ تھا ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کوساٹھ دینار دے کر بدکاری
کے لئے آمادہ کیا جب اپنا ارادہ پوراکر نے کے لئے تیار ہواتو وہ عورت رو نے اور کا بیٹے گئی - اس نے کہا، میں نے تبھی پرکوئی زبردتی تو کی نہیں گھا ہو کہیں گھا ہو کہیں گئا ہو دی کیا وہ ہوا کہ اس خیس کہا، میں اس وقت میری فی ایک خیصے یہ برادن
بھر رو نے اور کا بیٹے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے الیک کوئی نافر مائی آج تک اللہ تعالی کی نہیں گی اس وقت میری فی آج میں بہلے تو نے بھی ایسانہیں کیا؟ اس وقت اسے چھوڑ کر اس سے الگ ہوگیا اور کہنے لگا جا یہ دینار میں نے تبھے بخشے - تم اللہ کی آج سے میں کہی تم کی اللہ کی نافر مائی نہ کروں گا - شان الہی اس رات اس کا انتقال ہوتا ہو اسے دیکھ کے اس کے درواز سے پر قدرتی حروف سے کھا ہوا تھا کہ اللہ نے کافر مائی نہ کروں گا - شان الہی اس کے درواز سے پر قدرتی حروف سے کھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا -

### وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَرِبَ آنِ لَنَ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُمُ فِ الْكَالِمُ اللهَ الآآ انتَ سُبُحٰنَكُ وَ الثَّلِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللهَ الآآ انتَ سُبُحٰنَكُ وَالنَّا كَنْ الْفَالِمِ الْفَالِمِ الْفَالِمِ اللهَ اللهُ الل

ذوالنون کو یا دکر جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے ننگ نہ پکڑیں گے۔ پھرتو اند ھیریوں کے اندر سے پکارا مٹھے کہ اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہوگیا O تو ہم نے اس کی پکارین کی اور اسٹم سے نجات دے دی۔ ہم ایمان والوں کواسی طرح بچالیا کرتے ہیں O

پونس علیہ السلام اوران کی امت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸-۸۸) یہ واقعہ یہاں بھی ندکور ہے اور سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ نون میں بھی ہے۔ یہ بغیر حضرت یونس بن متی علیہ السلام تھے آئہیں موصل کے علاقے کی بتی نیزوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالی نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دک کیکن قوم ایمان نہ لائی۔ آپ وہاں سے ناراض ہوکر چل دیئے اوران لوگوں سے کہنے گے کہ تین دن میں تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ جب آئمیں اس بات کی تحقیق ہوگی اور انہوں نے جان لیا کہ انہیا علیم السلام جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ سب کے سب جھوٹے بڑے مان اور موریشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کرنہایت گریہ و زاری سے جناب باری تعالی میں فریا دشروع کر دی اوھران کی آہ دو لگا اوھر جانوروں کی بھیا تک صداغرض رحمت الہی متوجہ ہوگئ۔ عذاب اٹھا لیا گیا جیے فرمان ہے فکو کو آئی کو آئی میں نمی کے کہ ان کے لیا گیا جیے فرمان ہے فکو کو آئی کی آئی کی دونی کے کہ ان کے لیان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لئے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچالیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔

این جریریں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے قید کا ارادہ کیا تو مچھلی کو کھم دیا کہ آپ کو نگل لے لیکن اس طرح کہ نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پرخواش آئے جب آپ سمندر کی تہدیں پہنچ تو وہاں تبیع س کر حیران رہ گئے وہی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تبیع ہے چنا نچہ آپ نے بھی تبیع اللہ شروع کر دی - اسے س کر فرشتوں نے کہا کہ بارالہی یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور ہے - کس کی ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکے - جواب ملا کہ یہ میر ہے بندے یونس کی آواز ہے - اس نے میری نافر مانی کی میں نے اسے مچھل کے پیٹ کے قید خانے میں ڈال دیا ہے - انہوں نے کہا پروردگاران کے نیک اعمال تو دن رات کے ہروقت چڑھتے ہی رہتے تھے - اللہ تعالی نے ان کی سفارش قبول فر مائی اور چھلی کو تھم دیا کہ وہ آپ کو کنار ہے پراگل دے ۔ تفییر ابن کثیر کے ایک ننجے میں یہ روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا 'کسی کو لاکن نہیں کہ وہ اپنے تئی یونس بن متی سے افضل کے - اللہ کے اس بندے نے اندھر یوں میں اپنے رب کی تبیع بیان کی ہے - اوپر جوروایت گزری'اس کی وہی ایک سند ہے -

ابن ابی حاتم میں ہے حضور علی فی ماتے ہیں ، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے اردگر دگھو ضے لگے فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی بیآ واز ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں 'آ واز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری نے فر مایا '
کیا تم نے پہچانا نہیں ؟ انہوں نے کہانہیں فر مایا یہ میرے بندے یونس کی آ واز ہے۔ فرشتوں نے کہا 'وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہرروز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعا کیں تیرے پاس مقبول تھیں۔ اللی جیسے وہ آ رام کے وقت نیکیاں کرتا تھا 'تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر'اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چھلی کو تھم دیا کہ وہ آ پ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پراگل دے۔

استغفارموجب نجات ہے: 🌣 🌣 پھرفر ما تاہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اورغم سے نجات دے دی-ان اندھیروں سے نکال دیا-

تغیر سورهٔ انبیاء \_ پاره کا ای طرح ہم ایمانداروں کونجات دیا کرتے ہیں۔ وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم ان کی دشکیری فرما کرتمام شکلیں آسان کر دیتے ہیں-خصوصاً جولوگ اس دعائے اینس کو پڑھیں-سیدالانبیاء رسول اللہ علی فرماتے ہیں' منداحد' تر مذی وغیرہ میں ہے' حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں معجد میں گیا مضرت عثان رضی الله تعالی عند دہاں تھے۔ میں نے سلام کیا آپ نے مجھے بغور و یکھااور میرے سلام کا جواب ندویا میں نے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے آ کر شکایت کی آپ نے حضرت عثان رضی الله تعالى عندكوبلوايا -ان سے واقعدكهاكة بناك ياكسلمان بھائى كےسلام كاجواب كيوں ندديا؟ آپ نے فرمايا ندية ئے ندانهوں نے سلام کیا نہیں نے انہیں جواب نہ یا ہو-اس پر میں فے تم کھائی تو آپ نے بھی میرے مقابلے میں تم کھالی پھر کچھ خیال کر کے حضرت عثان رضی الله عند نے تو بدواستغفار کیااور فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نکلے تھے لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہدر ہاتھا جو میں نے رسول

الله عليه الله عليه الله محصے جب وہ يادا تى ہے ميرى آئھوں پر بى نہيں بلكه مير دول پر بھى پردہ پڑجا تا ہے-

حضرت سعدرضی الله عند نے فرمایا میں آپ کواس کی خبر دیتا ہول رسول اللہ عظافے نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا جوا یک اعرابی آئیااور آپ کواپی باتوں میں مشغول کرلیا بدونت گزرگیااب حضور عظیہ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی آ پ کے پیچیے ہولیا جب آ پ گھر کے قریب بھٹے گئے مجھے ڈرلگا کہ کہیں آ پ اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ نہ جاؤں تو میں نے زورزور ے زمین پریاؤں مار مارکر چلنا شروع کیامیری جوتیوں کی آ ہٹ بن کرآ پ نے میری طرف دیکھااور فرمایا کون ابوا حاق؟ میں نے کہا جى بال يارسول الشميكية مين مول-آب في فرمايا كيابات بي من في كماحضور ملكية آب في اول دعا كاذكركيا بحروه اعرابي آكيا اور آپ کومشغول کرلیا آپ نے فرمایا ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیه السلام کھی جوانہوں نے مچھل کے پید میں کھی لیعنی آلا إلله إلّا أنْتَ سُبُ لِحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ سنوج مِعى مسلمان جس كى معاطع من جب معى ايخ رب سے يدعا كرے الله تعالى ا سے ضرور قبول فرما تا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کر ہے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی- ابوسعید فر ماتے ہیں' ای آیت میں اس کے بعد ہی فر مان ہے ہم ای طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں- ابن جرر میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں'اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو ما نگا جائے' وہ عطا فرمائے' وہ حضرت پونس بن متی کی وعامیں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول الله و و حضرت یونس کے لئے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے فرمایاان کے لئے خاص ادرتمام مسلمانوں کے لئے عام- جوبھی پیدوعا کر ہے- کیا تو نے قرآن میںنہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی - اسے تم سے چیڑا یا اور اس طرح ہم مومنوں کوچیڑاتے ہیں۔ پس جوبھی اس دعا کوکر نے اس سے اللہ کا قبولیت کاوعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بھری رحمت الله علیہ سے بوچھا کہ ابوسعید اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے' اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرزاد ہے کیاتم نے قرآن کریم میں الله کا پیفر مان نہیں پڑھا؟ پھرآپ نے یہی دوآ بیتی تلاوت فرمائيس اور فرما يا تطبيع يهي الله كاوه اسم اعظم ہے كہ جب اس كے ساتھ دعاكى جائے وہ قبول فرما تا ہے اور جب اس كے ساتھ اس ہے مانگا جائے وہ عطافر ماتا ہے-



### وَ زَكُرِيًّا إِذْ نَادِي رَبِّهُ رَبِّ لاَ تَذَرِنِي فَرَدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ لُورِثِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْلِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرِتِ وَيَدْعُونَنَا

زکر یا کو یاد کر جب کماس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ 🔿 تو سب سے بہتر دارث ہے- ہم نے اس کی دعا کوقبول فر ما کرا سے یجی عطافر مایا اوران کی بیوی کوان کے لئے بھلا چڑگا کردیا میرزگ لوگ نیکیول کی طرف دوڑ اکرتے تھے اور ہمیں لالچی طمع اورڈ رخوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے پوری عاجزی کرنے والے تھے 🔾

دعا اور برُوهایی میں اولا د: 🌣 🌣 ( آیت: ۸۹-۹۰) الله تعالی حضرت زکر یاعلیه السلام کا قصه بیان فرما تا ہے کہ انہوں نے دعا کی که مجھےاولا دہوجومیرے بعد نبی ہے-سورہ مریم میں اورسورہ آلعمران میں بیدواقع تفصیل سے ہے آپ نے بیدعالوگوں سے چھیا کرتھی-مجھے تنہانہ چھوڑیعنی بےاولا د- دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لاکن تھی - اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کوجنہیں بڑھایے تک کوئی اولا د نہ ہوئی تھی' اولا د کے قابل بنادیا ۔ بعض لوگ کہتے ہیں' ان کی طول زبانی بند کر دی۔ بعض کہتے ہیں' ان کے اخلاق کی تمی پوری کردی-کیکن الفاظ قرآن کے قریب پہلامعنی ہی ہے۔ بیسب بزرگ نیکیوں کی طرف اور اللہ کی فر مانبرداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے۔ اور لا کچ اور ڈر سے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے اور سیچمومن رب کی باتیں مانے والے اللہ کا خوف ر کھنے والے تواضع اکساری اور عاجزی کرنے والے اللہ کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرنے والے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا' لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کی پوری ثنا وصفت بیان کرتے رہنے کی اور لا کچے اور خوف ہے دعائیں مائگنے کی اور دعاؤں میں خشوع وخضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھواللہ عز وجل نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کے گھرانے کی یہی فضیلت بیان فر مائی ہے۔ پھرآ پ نے بیآ یت

وَالَّتِي ٓ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا الِيَةً لِلْعُلَمِينَ ۞ إِنَّ هَٰذِهَ امُّتَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ ۖ وَّ أَنَا رَبِّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓ الْمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ ﴿ اللَّيْنَا رَجِعُونَ ١٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيَهُ وَإِنَّا لَهُ كَتِبُوْنَ ١٠

اور وہ یاک دامن ہوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی'ہم نے آیان میں اپنے یاس کی روح پھونک دی اور خود انہیں اوران کے لڑ کے کوتمام جہان کے لئے نشان قدرت کردیا 🔾 بیے تم سب کا دین – ایک ہی دین اور پس تم سب کا پروردگار – پس تم میری ہی عبادت کرو 🔿 لوگوں نے آپ اپ وین میں فرقد

تغبير سورة انبياء - پاره كا بندیاں کرلیں سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹے والے ہیں 🔿 جو بھی ٹیکے عمل کرے اور ہو بھی وہ مومن تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہم تو اس کے لکھ

بلا شو ہراولا د: ☆☆(آیت: ۹۱) حفرت مریم اور حفرت عینی علیماالسلام کا قصہ بیان ہور ہاہے۔قرآن کریم میں عموماً حفرت ذکریا اور حفرت کی علیماالسلام کے قصے کے ساتھ ہی ان کا قصہ بیان ہوتا رہاہے۔ اس لئے کدان لوگوں میں پورا ربط ہے۔حضرت ذکریا پورے بر ھا یے کے عالم میں آپ کی بیوی صاحبہ جوانی سے گزری ہوئی اور پوری عمر کی بے اولا دان کے ہاں اولا دعطا فر مائی - اس قدرت کو دکھا کر پھر محض عورت کو بغیر شوہر کے اولا دعطا فرمانا' میداور قد رت کا کمال ظاہر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران ادر سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے مراد

عصمت والى عورت مع حضرت مريم بين جيفر مان بو مَرْيَمُ ابْنَتَ عِمُونَ الَّتِيِّي ٱحُصَنَتُ فَرُحَهَا الْخ العِيْ عمران كي الرك مريم جو یا کدامن تھیں انہیں اوران کے لڑے حصرت عیسی علیہ انسلام کواپی بے نظیر قدرت کا نشان بنایا کے مخلوق کواللہ کی ہرطرح کی قدرت اوراس کے پیدائش پروسیج اختیارات اور صرف اپنے ارادے سے چیزوں کا بنانامعلوم ہوجائے عیسیٰ علیہ السلام قدرت البی کی ایک علامت تھے جنات کے لئے بھی اورانسان کے لئے بھی-

تمام شریعتوں کی روح توحید: 🖈 🖈 (آیت: ۹۲-۹۲) فرمان ہے کہتم سب کا دین ایک ہی ہے۔ اوامر ونواہی کے احکام تم سب میں يكسال بين هذه اسم إلَّ كااورأُمَّتُكُمُ خبر إاورأُمَّةً وَّاحِدَةً حال ب- يعنى بيشريعت جوبيان مولَى تم سب كي متفق علية شريعت ب-جس كااصلى مقصودتو حيداللى ب جيسة يت ينايُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبنتِ عناتَّقُون تك ب-رسول الله عَلَيْ فرمات مين ہم انبیاء کی جماعت ایسے ہے جیسے ایک باپ کے فرزند کہ دین سب کا ایک ہے بعنی اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت اگر چیا حکامات شرع مختلف ين- جيفر مان قرآن مو لِكُلِّ حَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنْهَا حًا براكك كى راه اورطريقه ب- پهرلوگون في اختلاف كيابعض اپن نبیول برایمان لائے اوربعض ندلائے - قیامت کے دن سب کالوٹنا ہماری طرف ہے مرایک کواس کے اعمال کابدلہ دیا جائے گا'نیکوں کونیک بدلداور بروں کو بری سزا - جس کے دل میں ایمان ہوا ورجس کے اعمال نیک ہوں اس کے اعمال اکارت نہ ہوں گے - جیسے فرمان ہے إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَحُرَ مَنُ أَحُسَنَ عَمَلًا نيك كام كرنے والوں كا اجر جم ضائع نہيں كرتے - ایسے اعمال كى قدر وانى كرتے بين ايك ذرے كے برابر ہمظلم روانہیں رکھتے' تماماعمال لکھ لیتے ہیں' کوئی چیز چھوڑ تے نہیں۔

رُحٌ عَلَى قَرْ يَةٍ آهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لِا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْيُونِلِنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا

جس بستی کوہم نے ہلاک کردیا' اس پر لازم ہے کہ وہال کے لوگ چر کر نہیں آنے والے 🔾 یہاں تک کہ یا جوج ماجوج کھول دیئے جا کیں اور وہ ہر بلندی ہے دوڑے آئیں 🔾 اور سچا وعدہ قریب آ کے۔ اس وقت کا فروں کی نگامیں اچا تک اوپر کی طرف ہی پھٹی رہ جائیں 'بائے افسوس ہم تو اس حال سے عافل تھے بلکہ فی

### تغيير سورة انبياء - پاره ١٤

### الواقع بمقصوروار تق 0

یافت کی اولا د: 🖈 🖈 ( آیت: ۹۵-۹۷) ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پھر پلٹنا محال ہے۔ یبھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ان کی تو بہ مقبول نہیں ۔ لیکن پہلا تول اولی ہے۔ یا جوج آبا جوج نسل آ دم ہے ہیں۔ بلکہ وہ حضرت نوح علیدالسلام کے لڑکے یافٹ کی اولا دمیں سے ہیں جن کی سل ترک ہے۔ یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے۔ یہ ذوالقر نین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ آپ نے دیوار بنا کرفر مایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہو جائے گا۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے اگخ یا جوج ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مجا دیں گے- ہراو نجی جگہ کوعر بی میں حدب کہتے ہیں۔ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی تو اس خبر کواس طرح بیان کیا جیسے سننے والا اپنی آ ٹکھوں دیکھے رہا ہے اور واقع میں اللہ تعالی سے زیادہ تچی خبر کس کی ہوگی؟ جوغیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہے- ابن عباس رضی الله عند نے لڑکوں کو اچھلتے کو ویے کھیلتے دوڑتے ایک دوسروں کی چٹکیاں بھرتے ہوئے دیکھ کرفر مایا اس طرح یا جوج ما جوج آئیں گے- بہت ی خدیثوں میں ان کے نگلنے کا ذکر ہے-

(١) منداح ميں بئ رسول الله علي فرمات بين ياجوج ماجوج كھولے جائيں كے اور دہ لوگوں كے پاس پنجيس كے جيسے الله عروجل كافرمان ہو مُمُ مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ وہ چھاجاكيں كادرمسلمان اسى شہروں اورقلعوں ميں ست آكيں كاب جانوروں کو بھی و ہیں لےلیں محےاورا پنایانی انہیں بلاتے رہیں گے یاجوج ماجوج جس نہرے گزریں گئاس کا پانی صفاحیث کرجائیں گے یہاں تک کہاس میں خاک اڑنے گئے گیان کی دوسری جماعت جب وہاں پنچے گی تووہ کہے گی شایداس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا- جب ید دیکھیں گئے کہ اب زمین برکوئی ندر ہااور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جوابیخ شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیں ہوں گئے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں تو یہ کہیں گے کہاب زمین والوں ہے تم ہم فارغ ہو گئے آ وَ آ سان والون کی خبرلیں۔ چنانچیان میں کا ایک شریرا پنانیز ہ گھما کر آ سان کی طرف چینے گا قدرت الہی ہے وہ خون آلود ہوکران کے پاس گرے گائیجی ایک قدرتی آ زمائش ہوگی اب ان کی گردنوں میں تشکی ہوجائے گی اورای و بامیں بیسارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم مرجائیں گے ایک بھی باتی ندرہے گا سارا شور وغل ختم ہوجائے گا-مسلمان کہیں گئے کوئی ہے جواپی جان ہم مسلمانوں کے لئے بھیلی پرر کھ کرشہر کے باہر جائے اوران دشمنوں کو دیکھے کہ کس حال میں ہیں؟ چنانچا ایک صاحب اس کے لئے تیار ہو جائیں مے اور اپٹے تین قتل شدہ سمجھ کرراہ اللہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لئے نکل کھڑے ہول گے دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیرلگ رہا ہے سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں بیای وقت ندا کرے گا کہ مسلمانو خوش ہوجاؤاللہ نے خود تمہارے ۔ د شمنوں کوغارت کر دیا بیدڈ ھیر پڑا ہوا ہے-اب مسلمان باہرآ نمیں گےاورا پے مویشیوں کوبھی لائیں گےان کے لئے چارہ بجزان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا بیان کا گوشت کھا کھا کرخوب موٹے تازے ہوجا ئیں گے-

(۲) منداحد میں ہے حضور ﷺ نے ایک دن صبح ہی صبح د جال کا ذکر کیااس طرح پر کہ ہم سمجے شایدوہ ان درختوں کی آٹر میں ہے اور اب لكا بى چاہتا ہے آپ فرمانے لگے مجھے دجال سے زیادہ خوفتم پر اور چیز كا ہے۔ اگر دجال ميرى موجود كى ميں فكا تو ميں آپ اس سے نے اوں گاور نہتم میں سے برخص اس سے بچے میں تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں - وہ جوال عمرُ الجھے ہوئے بالوں والا ' کا نااور امجری ہوئی آئے والا ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے أیلے گا اور دائیں بائیں گھوے گا۔ اے بندگان ربتم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دریافت کیا که بارسول الله ده کتنانهم سے گا؟۔

ادھر بھگائے لئے جاتی ہو-ایک قبینے کے پاس جائے گا'انہیں اپی طرف بلائے گا'وہ اس کی مان لیس کے'آسان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے' زمین سے کہے گا کہ ان کے لئے پیداوارا گائے' ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے بھرے پینے لوٹیس کے-ایک قبیلے ک پاس جاکرا پنے تیسَ منوانا چاہے گاوہ انکار کردیں کے بیوہاں سے نکلے گاتو ان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جا کیں گےوہ بالکل خالی ہا تھرو

پاس جا کراپنتیک منوانا چاہے گادہ انکار کردیں گے یہ وہاں سے نظے گاتوان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے دہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا'اپنے خزانے اگل دے۔ وہ اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے الیے چلیں گے جیسے شہد کی تھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک دوئلزے کرادے گا اورادھرادھر دور دراز

بھینکوادے گا پھراس کا نام لے کرآ واز دے گا تو وہ زندہ چاتا پھرتااس کے پاس آ جائے گابیای حال میں ہوگا جواللہ عز وجل حصر کے سے ابن مریم کوا تارے گا آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گےا ہے ذونوں ہاتھ ووفر شتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مشرقی باب لد کے پاس اسے پاکوئل کردیں گے پھر حصر ت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف اللہ گی وہی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں میرے بندوں کوطور کی طرف سمیٹ لے جا۔ پھر

آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب وطاقت نہیں میرے بندوں کوطور کی طرف سمیٹ لے جا۔ پھر جناب باری یا جوج ماجوج کو بھیج گا جیسے فرمایا و گھ مُ مِنُ کُلِّ حَدَبٍ یَّنُسِلُو کَ ان سے تک آ کر حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جناب باری میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی ان پر تھلی کی بیاری بھیج گا جوان کی گردن میں نکلے گی سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ ہی مرجا کیں گے تب میسی علیہ السلام مع مومنوں کے آئیں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے پی پڑی سے اور ان کی بد بو ساتھ ہی مرجا کیں گردن میں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے پی پڑی سے اور ان کی بد بو

ے کھڑا نہیں ہواجا تا - آپ پھراللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونوں کی گردنوں جیسے پرند بھیجے گا جوانہیں اٹھا کراللہ جانے کہاں
پھینک آئیں گے؟ کعب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں مھیل میں لیتی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں انہیں پھینک آئیں گے۔ پھر چالیس دن
تک تمام زمین پرمتواتر ہیم مسلسل بارش برسے گی - زمین دھل دھلا کر تھیلی کی طرح صاف ہوجائے گی - پھر بحکم الہی اپنی بر کمتیں اگا دے گئ
اس دن ایک جماعت کی جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہوجائے گی اور اس کے چھیک تلے سامیاصل کرلے گی – ایک اوندی کا دودھا گوں کی ایک
جماعت کو اور ایک گائے کا دودھا یک قبیلے کو اور ایک بکری کا دودھا کیگھر انے کو کافی ہوگا ۔ پھرایک پاکیزہ ہوا چیل جو مسلمانوں کی بغلوں

تلے سے نکل جائے گی اوران کی روح قبض ہوجائے گی پھر روئے زمین پر بدترین شریرلوگ باتی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی-امام ترفذی رحمتہ اللہ علیہ اسے حسن کہتے ہیں۔ (۳)منداحمہ میں ہے کہ حضور علی کھا کے ایک پچھونے کا ٹ کھایا تھا تو آپ اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لئے کھڑے ہوئے

اور فرمایاتم کہتے ہواب دشمن نہیں ہیں لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یا جوج باجوج آ کیں۔وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آئکھوں والے ان کے چہرے تہدبہ تبد ڈھالوں جیسے ہوں گے۔

(٣) بیردوایت سورہ اعراف کی تغییر کے آخر میں بیان کردی گئی ہے-منداحد میں ہے حضور علی فی ماتے ہیں کہ معراج والی رات ابراہیم' مویٰ اورعیسیٰ علیہم السلام سے روز قیامت کا ندا کرہ شروع ہوا-حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے آفکار کر دیا اس طرح حضرت موی علیہ السلام نے بھی - ہاں حضرت عیسی علیہ السلام نے فر مایا - اس کے واقع ہونے کے وقت کوتو بجو اللہکے کوئی نہیں جانا - ہاں جمع سے میر سے اللہ نے یہ تو فر مایا ہے کہ د جال نظنے والا ہے - اس کے ساتھ دو ٹہنیاں ہوں گی - وہ جھے دیھے ہی سیسے کی طرح کیھیاں کے کہ اللہ اللہ اللہ کرد ہے جب کہ وہ جھے دیکھے یہاں تک کہ پھر اور در خت بھی پکاراٹھیں کے کہا ہے سلم یہ ہم میر سے سایہ سلے کافر - آ اورائے قل کر - پس اللہ انہیں ہلاک کر سے گا اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے - اس وقت یا جوج ما جوج نکلیں گے جو ہراون کی اور دو گا اور لوگ اپنی جتنا پائیں گئی ہونا پائیں ہے ۔ اس وقت یا جوج ما جوج کا بین ہونا پائی ہونا پائیں گئی ہونا پائی ہونا پائیں گئی ہونا ہوں گئی ہونا پائی ہونا ہونا کی بد بوچیل جائے گی پھر ہور ہونا ہوں کی اور پائی کا بہاؤ ان کے سڑ ہے ہوئے جسموں کو تھیٹ کر دریا برد کرد ہے گا - میر سے رب نے جھے نرما دیا ہوگار ہوتی ہے کہ جب بید ہونا پائی تا ہم ہوا دن کو ہوایا رات کو ہوا – (ابن ماج ) ۔

اس کی تقدیق کلام الله شریف کی اس آیت میں موجود ہے۔اس بارے میں حدیثیں بکٹرت ہیں اور آ ٹارسلف بھی بہت ہیں۔ کعب رحمته الله عليه كا قول ہے كہ ياجوج ماجوج كے نكلنے كے وقت وہ ويواركوكھودي كے يہاں تك كدان كى كدالوں كى آ وازياس والے بھى سنيل مے-رات ہوجائے گی-ان میں سے ایک کے گا کہ اب صبح آتے ہی اسے تو ڑ ڈالیں مے اور نکل کھڑے ہول مے-صبح بیآ کیں مے توجیسی کل تھی و اسی ہی آج بھی پائیں گے الغرض یونہی ہوتارہے گا بہاں تک کہ اللہ کوان کا نکالنا جب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل ان شاء الله اسے تو ژویں گے۔ اب جوآئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے والی ہی یا ئین گے تو کھود کر تو زیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ ان کا پہلاگروہ بحیرہ کے پاس سے نکلے گا -سارا پانی ہی جائے گا -دوسرا آئے گاتو کیچر بھی چائے گا۔ تیسرا آئے گاتو کہ گاشاید یہاں سمی وقت بانی ہوگا؟ لوگ ان سے بھاگ بھاگ کرادھرادھر حیب جائیں گے- جب انہیں کوئی بھی نظرنہ پڑے گا توبیا ہے تیزآ سان کی طرف پھینکیں مے وہاں سے وہ خون آلودان کی طرف واپس آئیں مے تو بیٹخر کریں مے کہ ہم زمین والوں پراور آسان والوں پرغالب آ مجے -حصرت عیسی بن مریم علیه السلام ان کے لیے بددعا کریں گے کہ اللہ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور زمین پر ہمارا چلنا پھر تا بھی ضروری ہے تو ہمیں جس طریقے سے جا ہے ان ہے نجات دیتو اللہ ان کوطاعون میں جتلا کرے گا، گلٹیال نکل آئیں گی اور سارے كے سارے مرجاكيں عے پھراك تتم كے برندآكيں عے جوابني چونچ ميں انہيں لے كرسمندر ميں پھينك آكيں عے پھراللہ تعالی نهر حیات جاری کردے گاجوز مین کودهوکر پاک صاف کردے اورز مین اپنی بھتین نکال دے گی ایک انارایک گھر انے کوکافی ہوگا اچا تک ایک مخض آئے گا در ندا کرے گا کہ ذوالسویقتین نکل آیا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سات آٹھ سولشکریوں کا طلابیجیجیں گے۔ بیابھی راستے میں ہی ہوں گے کہ مینی پاک ہوانہایت لطافت ہے چلے گی - جوتمام مومنوں کی روح قبض کرے گی پھرتو روئے زمین پرردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جوچو پایوں جیسے ہوں گےان پر قیامت قائم ہوگی اس وقت قیامت اس قد رقریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہو اور گھوڑی والا اس کے آس ماس گھوم رہا ہو کہ کب بچہ ہو-حضرت کعب رحمته الله عليه بيد بيان فرما كرفرمانے كئے اب جو خض ميرے اس قول اوراس علم کے بعد بھی کچھ کے اس نے تکلف کیا - کعب رحمت الله عليه کابيوا تعد بيان كرنا بہترين واقعہ ہے كيونكماس كى شہادت يحيح حديثوں ميں مجی یائی جاتی ہے۔ مدیثوں میں میجی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام اس زمانے میں بیت الله شریف کا حج مجھی کریں گے۔

چنانچے مندامام احمد میں بیصدیث مرفوعاً مردی ہے کہ آپ یا جوج ما جوج کے خروج کے بعدیقیناً بیت اللّٰد کا حج کریں گے۔ بیصدیث بخاری میں بھی ہے۔ جب بیہ ہولنا کیال جب بیزلز لئے جب بیہ بلائیں اور آفتیں آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گ اسے دکیوکر کا فرکہنے گئیں گئے بینہایت بخت دن ہے۔ ان کی آئکھیں بھٹ جائیں گی اور کہنے گئیں گئے ہم تو غفلت میں ہی رہے۔ مائے ہم تو غفلت میں ہی رہے۔ مائے

مَ نَهٰ اَ بِهُوْلَا الْمُلَافِرُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ الْنَهُ النَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ النَّهُ الْهَا وُرِدُونَ هُلُو كَانَ هَوُلاً اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ النَّهُ وَكُلُّ الهَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ لَهَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ الْهَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ الْهَا وَلَهُ وَكُلُّ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تم اوراللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہوئ سب دوزخ کا ایندھن ہوگئ تم سب دوزخ میں جانے والے ہو ) اگریہ سے معبود ہوتے تو جہم میں وافل نہ ہوتے' سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ) وہ وہاں چلار ہے ہوں گے اور وہاں پچھ بھی نہ س سکیں گے ۞ جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی تظہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جا کیں گے ۞ وہ تو دوزخ کی آ ہٹ تک نہ شیں گے اور اپنی میں اُنی چیز وں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ۞ وہ ہوئی گھبراہٹ بھی انہیں شمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے آئیں ہاتھوں ہاتھ لیں گئے ہمی اور وون ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے ۞

سنت نہ جہنیوں کا جاناوہ سنتے ہیں۔ بل صراط پردوز خیوں کوز جر سلے ناگ ڈستے ہیں اور یہ وہاں ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جنتی لوگوں کے کان بھی ماس درد ناک آ واز سے نا آ شار ہیں گے۔ انابی ٹیس کہ خوف ڈر سے یہ الگ ہو گئے بلکہ ساتھ ہی راحت و آ رام بھی حاصل کرلیا۔ من مانی چیز یں موجود - دوا می کی راحت بھی حاضر - دھڑے بلی رضی اللہ عنہ است کی الاوت کی اور فر مایا ہیں اور عموان اور زبیراور طلحہ اور عبدالرحمٰن انہی لوگوں میں سے ہوں یا حضرت سعد کا نام لیا رضی اللہ عنہ م است میں ناز کی تجبیر ہوئی تو آپ چا در تھینتے و ھُم لا کے اور عبدالرحمٰن انہی لوگوں میں سے ہوں یا حضرت سعد کا نام لیا رضی اللہ عنہ م است میں ناز کی تجبیر ہوئی تو آپ چا در تھینتے و ھُم لا میں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بل صراط سے پار ہو ساتھی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 'بی لوگ اولیا واللہ ہیں' بکل سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بل صراط سے پار ہو جا کیں گئی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بل صراط سے پار ہو جا کیں گئی اس کے اور کا فرو ہیں گھٹوں کے بل کر پڑیں ہے۔ بعض کہتے ہیں' اس سے مرادہ ہیزرگان دین ہیں جواللہ والے تئے شرک سے بیزار سے مرکم وغیرہ و میں گھٹوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی پوجا پاٹ شروع کردی تھی جسے حضرت میں' خوشت سوری' چا ند حضرت کے انگوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی پوجا پاٹ شروع کردی تھی جسب میں ہیں ہوں کے ساتھ جہنم میں جا کیں سے بھارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جا کیں سے بھارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جا کیں سے بھارت بھی آ ہے وارکہ وارکہ میں آ ہے وارکہ ان کی مرفی ہے انگوں کی تھیل سب کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جا کیں سے بھارے بتوں کے ساتھ جہنم میں باکس کے جواب ہیں آ ہے وارکہ ان کی مرفی ہوئے کی ان اللہ کوسندی نازل ہوئی۔

سيرت ابن اسحاق مي ب عضور علي اك دن وليد بن مغيره كماتهم حديل بيش بوئ على كنفر بن حارث آيا-اس وقت معجد میں اور قریشی بھی بہت سارے منے نظر بن مارث رسول الله علیہ سے باتیں کرر ہاتھائیکن وہ لاجواب ہوگیا تو آ پ نے آ بت إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ سے لَا يَسُمَعُونَ كَ كاوت فرمائى - جب آپ اس مجلس سے چلے محتے تو عبداللہ بن زبرى آ يالوگول نے اس سے كها ، آج نضر بن حارث نے باتیں کیں لیکن بری طرح چت ہوئے اور حضرت بیفر ماتے ہوئے چلے گئے اس نے کہااگر میں ہوتا تو انہیں جواب ویتا کہ ہم فرشتوں کو بوجتے ہیں میبود عزیر کو لصرانی مسے کوتو کیا بیسب بھی جہنم میں جلیں مے؟ سب کویہ جواب بہت پسند آیا۔ جب حضور عظام ے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ،جس نے اپنی عبادت کرائی وہ عاہدوں کے ساتھ جہنم میں ہے۔ یہ بزرگ اپنی عباد تیں نہیں کراتے تھے بلکہ یاوگ تو انہیں نہیں شیطان کو بوج رہے ہیں ای نے انہیں ان کی عبادت کی راہ بتائی ہے۔ آپ کے جواب کے ساتھ ہی قرآنی جواب اس کے بعد کی آیت ان الذین سبقت میں اتر اتوجن نیک لوگوں کی جاہلوں نے سپتش کی تھی وہ اس سے مشتی ہو گئے۔ چنانچے قرآن میں ہے وَمَنُ يَّقُلُ مِنْهُمُ اِنِّيِّ اِللهِ مِّنُ دُونِهِ فَدَّلِكَ نَحُزِيُهِ حَهَنَّمَ الْحُلِينِ الناسِ عِن إِنِي معبوديت اورول مع منواني عاب اس كابدله جہم ہم طالموں کوای طرح سزاویتے ہیں-اورآیت وَلَمَّا صُرِبَ ابنُ مَرُيّمَ مَثَلًا لَخ اُرّى كماس بات كے سنتے بى وه لوگ متعجب ہو گئے اور کہنے لگئے ہمارے معبودا چھے یاوہ - بیتو صرف دھینگامشتی ہےاور بیلوگ جھگڑ الوہی ہیں وہ ہماراانعام یافتہ بندہ تھا- اسے ہم نے بنی ا مؤئیل کے لیے نمونہ بنایا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے جانشین فرشتوں کو کر دیں۔حضرت عیسیٰ نشان قیامت ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جو معجزات صادر ہوئے وہ شبدوالی چیزین نہیں وہ قیامت کی دلیل ہیں- تھے اس میں کچھ شک نہ کرنا جا ہے-میری مانتا چلا جا'یہی صراط تنقیم ہے-ائن زبعری کی جرأت کود کیمیئ خطاب اٹل مکسے ہے اوران کی تصویروں اور پھروں کے لئے کہا گیا ہے جنہیں وہ سوائے اللہ کے بوجا کرتے تھے ند کہ معزت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ یا کنفس کے لئے جوغیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ، لفظ ماجو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لئے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل ہوں۔ بیابن زبعری اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ منی اللہ تعالیٰ عنہ- پیہ بڑے مشہور شاعر تھے- پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دل کھول کر دھول اڑائی تھی کیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی-

موت کی گھبراہٹ فٹھ کی گھبراہٹ کو گوں کی جہنم کے دا شلے کے دقت کی گھبراہٹ اس گھڑی کی گھبراہٹ جبکہ جہنم پر ڈھکن ڈھک دیا جائے گا' جب کہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گا'غرض کسی اندیشے کا نزول ان پر نہ ہوگا'وہ ہڑم وہراس سے دور ہول گے'پورے مرور ہوں گئے خوش ہوں گے اور ناخوشی ہے کوسوں الگ ہوں گے۔ فرشتوں کے پرے کے پرے ان سے ملاقا تیں کررہے ہوں گے اور

انہیں ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہای دن کا وعدہ تم ہے کیا گیا تھا'اس وقت تم قبروں سے اٹھنے کے دن کے منتظر رہو-

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَانًا آوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞

جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیں گے۔شل لیٹینے کتاب کے لکھے ہوئے پڑجیے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی'ای طرح دوبارہ کریں گئے ہمارے ذھے وعدہ ہے'

اورہم اے ضرور کر کے بی رہیں گے O

الله حَقّ فَدُره الخ ان لوكول في جيسي قدر الله تعالى كي في جانى بى نبيل - تمام زمين قيامت كدن اس كي مفي ميس بوكى اورتمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جے لوگ اس کا شریک مفہرار ہے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے آتخضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن زمینوں کوشی میں لے لے گا اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں ہول گے-ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں' ساتوں آ سانوں کواور وہاں کی کل مخلوق کؤ ساتوں زمینوں کواوراس کی کل کا ئنات کواللہ تعالیٰ اپنے دا ہنے ہاتھ میں لپیٹ لےگا-وہ اس کے ہاتھ میں ایے ہول سے جیسے رائی کا دانہ ہجل سے مراد کتاب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ مرادیہال ایک فرشتہ

ہے۔ جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو۔ پیفرشتہ نامہ اعمال پرمقرر ہے۔ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی کتاب کواور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کراہے قیامت کے لئے رکھ دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیٹام ہے اس صحابی کا جو حضور علیقے کا کا تب وحی تھا۔ کیکن بیہ روایت ثابت نبین اکثر مفاظ حدیث نے ان سب کوموضوع کہاہے۔خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابوالحجاج مزی رحمته الله عليه نے-

میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا ہے۔ امام ابوجعفر بن جریر حمتد الله علیہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے اوراس کی خوب تر دیدی اور فرمایا ہے کہ سحل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔حضور علیہ کے تمام کا تبول کے نام مشہور ومعروف ہیں کسی کا نام جل نہیں۔ فی الواقع امام صاحب نے مجھے اور درست فر مایا یہ بڑی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی۔ بلکہ یہ بھی یا درہے کہ جس نے اس صحابیؓ کا ذکر کیا ہے اس نے اس مدیث پراعتاد کر کے ذکر کیا ہے جب بیٹا بت ہی نہیں تو پھران کا ذکر سرتا پاغلط تھہرا مسجعے یہی ہے کہ جل ہے مراد صحیفہ ہے جیسے کہا کثر مفسرین کا قول ہے اور لغتا بھی یہی بات ہے۔ پس فرمان ہے جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیس سے مثل لیٹنے كتاب كے لكھے ہوئے كے - لام يہاں يرمعنے ميں على كے ب جيسے تَلَّهُ لِلْهَبِيُنِ مِين لام معنى ميں على ب - لغت ميں اس كى اور نظيري بھى میں واللہ اعلم - یہ یقیناً ہوکرر ہےگا - اس دن اللہ تعالیٰ نے سرے سے علوق کو پہلے کی طرح پیدا کرےگا - جوابتدا پر قادرتھا' وہ اعادہ پر بھی اس سے زیادہ قادر ہے۔ بیاللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے دعدے اٹل ہوتے ہیں۔وہ نہ بھی بدلیس ندان میں تضاد ہو۔وہ تمام چیز ول پرقادر ہے۔وہ اسے پورااور ثابت کر کے ہی رہے گا -حضور علی اے کھڑے ہو کراپنے ایک وعظ میں فر مایا تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو- ننگے پیز ننگے بدن' بے ختنے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا' ای طرح دوبارہ لوٹا ئیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے-الخ'

( بخاری ) سب چیزیں نیست و نابود ہوجا ئیں گی - پھر بنائی جا کیں گ

### وَلَقَدَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّحْرِ آنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الطَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِقُومِ عِبِدِيْنَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ۞

ہم زبور میں پندوفعیت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہو کرہی رہیں گے 🔾 عبادت گر ار بندوں کے لئے تو اس میں کھایت ہے 🔾 ہم نے تحقیم تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کری بھیجاہے 0

سچا فیصلہ: 🌣 🌣 (آیت: ۱۰۵ – ۱۰۷) الله تعالی اینے بندوں کوجس طرح آخرت میں دےگا ای طرح دنیا میں بھی انہیں ملک و مال دیتا ب يالله كاحتى وعده اوريجا فيصله ب جيے فرمان إنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِنَّهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ الخ وَمِن الله كي ب جي جا بها ب اس کا وارث بناتا ہے انجام کار پر ہیز گاروں کا حصہ ہے۔ اور فر مان ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایما نداروں کی دنیا میں اور آخرت میں مدو فر ماتے ہیں-اور فرمان ہے تم میں ہےایمان داروں اور نیک لوگوں ہےاللہ کا دعدہ ہے کہ دہ آئہیں زمین میں غالب بنائے گاجیسے کہ ان سے اگلوں کو بنایا اور ان کے لئے ان کے دین کوتو ی کردےگا جس سے وہ خوش ہے۔ اور فرمایا کہ پیشرعیہ اور قدریہ کتابوں میں مرقوم ہے بقینا ہو کر بی رہے ا- زبور سے مراد بقول سعید بن جیر رحمت الله علی تورات انجیل اور قرآن ہے۔ مجاہد کہتے ہیں زبور سے مراد کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبوراس کتاب کا نام ہے جوحضرت داؤدعلیہ السلام پراتری تھی۔ ذکر سے مرادیہاں پرتورات ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں ذکر سے مرادقر آن ہے۔ سعیدفرماتے ہیں وہ ہے جوآ سانوں میں ہے یعنی اللہ کے پاس کی ام الکتاب- جوسب سے پہلی کتاب ہے بینی لوح محفوظ۔ یہ بھی مروی ہے کہ زبوراور وہ آسانی کتابیں جو پیغیبروں پر نازل ہوئیں اور ذکر سے مراد پہلی کتاب لیتن لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں تورا و اور علم البی میں پہلے ہی بیفیلہ ہو کیا تھا کہ امت محد زمین کی بادشاہ ہے گی اور نیک ہو کر جنت میں جائے گی- یہ بھی کہا میاہے کدز مین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ ابودرداءفرماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں۔ مراداس سے باایمان لوگ ہیں۔اس قرآن میں جونی آخرالز ماں منطقہ پراتارا کیا ہے بوری تھیجت و کفایت ہے ان کے لئے جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ جو ہماری مانتے ہیں۔ اپنی خواہش کو ہمارے نام پر قربان کردیتے ہیں۔ پھر فرما تاہے کہ ہم نے اپنے اس نبی کورحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے لیس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیاو آخرت میں شاد ماں ہےاور ناقدری کرنے والا دونوں جہاں میں برباد و نا شاد ہے۔ جیسے ارشاد ہے کہ کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے نعت الٰہی کی ناشکری کی اورا پئی قوم کو غارت کر دیا۔ اس قر آن کی نسبت فرمایا کہ بیا ایمان والوں کے لئے ہدایت وشفائے بایمان بہرے اندھے ہیں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک موقعہ پر اصحاب رسول اللہ عظی نے عرض کی کہ حضور عظی ان کا فروں کے لئے بدوعا سیجئے - آپ نے فرمایا! میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں- اور حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں میں تو صرف رحمت و ہدایت ہوں-اورروایت میںاس کے ساتھ ریجی ہے کہ مجھے ایک قوم کی ترقی اوردوسری کے تنزل کے ساتھ بھیجا گیا ہے-طبرانی میں ہے کہ ابوجہل نے کہا'ا ہے قریشیو! محریثر بیں چلا گیا ہے-اپے طلا ہے کے لشکرادھرادھرتمہاری جنبو میں بھیج رہا ہے- دیکھوہوشیار رہناوہ بھو کے شیر کی طرح تاک میں ہے۔وہ خار کھائے ہوئے ہے کیونکہ تم نے اسے نکال دیا ہے۔واللہ اس کے جادوگر بے مثال ہیں۔ میں تواسے یا اس

کے ساتھیوں میں سے جس کسی کود کھتا ہوں تو مجھےان کے ساتھ شیطان نظر آتے ہیں۔تم جانتے ہو کہاوی اورخز رج ہمارے دشمن ہیں۔اس ر شمن کوان دشمنوں نے پناہ دی ہے۔اس پر مطعم بن عدی کہنے لگئے ابوالحکم سنو!تمہارے اس بھائی سے جسے تم نے اپنے ملک سے جلاوطن کر دیا ہے میں نے کسی کوزیادہ سچا اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والانہیں پایا' اب جب کہا یہے جھلے آ دمی کے ساتھتم ہے بدسلو کی کر چکے ہوتو اب تو

ا ہے چھوڑ و متہمیں جا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رہو-اس پر ابوسفیان بن حارث کہنے لگا، نہیں تہمیں اس پر پوری خی کرنی جا ہے- یاد رکھوا گراس کےطرفدارتم پرغالب آ گئے توتم کہیں کے ندرہو گئے وہ رشتہ دیکھیں گے نہ کنبۂ میری رائے میں توشہیں مدینے والوں کوشک کر دینا چاہے کہ یا تو وہ محر کو نکال دیں اور وہ بیک بنی دو گوش تن تنہارہ جائے یا ان مدینے دالوں کا صفایا کردینا جا ہے۔ اگرتم تیار ہو جاؤتو میں

مدینے کے کونے کونے پر نشکر بٹھادوں گااور انہیں ٹاکول چنے چبوادوں گا-جب حضور ﷺ کویہ باتیں پنچیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ہی انہیں قبل وغارت کروں گا اور قید کر کے پھرا حسان کر کے چھوڑ وں گا' میں رحمت ہوں' میرا جیمجے والا الله

ہے۔ وہ مجھے اس دنیا سے نداٹھائے گا جب تک کداپنے دین کو دنیا پر غالب ند کردے۔ میرے پانچے نام ہیں۔محمدُ احمدُ ماحی لیعنی میری دجہ سے اللَّهُ كَفُرُ كُومِيَّا وَ حِيرًا مِنْ اللَّهِ كَالْمُوكَ مِيرِ حِقْدُ مُولَ يَرْجَعُ كُمُّ جَا نَبِي كَاوِرِ عا قب-

۔ منداحد میں ہے ٔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے۔ بسا اوقات احادیث رسول کا ندا کرہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت حذیفه حضرت سلمان کے پاس آئے تو حضرت سلمان رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا' اے حذیفہ ایک دن رسول الله علیہ نے اپنے خطبے میں فر مایا کہ جسے میں نے غصے میں برا بھلا کہد دیا ہویا اس پرلعنت کر دی ہوتو سجھ لوکہ میں بھی تم جسیا ایک انسان ہی ہوں-تہاری طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے- ہاں البتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لئے

موجب رحمت بنادے۔ ربی نیہ بات کدکفار کے لئے آپ رحمت کیے تھے؟ اس کا جواب بیہ ہے کدابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے ای آیت کی تغییر میں مروی ہے کہ مومنوں کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت میں رحت منے اور غیر مومنوں کے لئے آپ د نیا میں رحت تھے کہ وہ زمین میں دھنسائے جانے ہے آسان سے پھر کے برسائے جانے سے فج مجئے۔ جیسے کہ آگلی امتوں کے منکروں

قُلْ إِنَّمَا يُوْحِلَ إِلَى آتَّمَا إِلَّهُ كُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ فَهَلْ آنْتُمْ مُسَلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَ [ ﴿ وَإِنْ آَدْرِيِّ اَقَرِنْكِ آمْ بَعِيْدُ مَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ لِعَلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ٥ وَإِنْ آدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلْ رَبِّ اخْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّكَ الرَّحْسُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٠٠٠

کہد ہے کہ میری تو ساری وقی کا خلاصہ صرف ای قدر ہے کہتم سب کامعبود ایک بی ہے تو کیاتم بھی اس کے تتلیم کرنے والے ہو؟ 🔾 پھراگریہ منہ موڑ لیس تو کہہ ے کہ میں نے تو تنہیں یکسال طور پر خبر دار کر دیا ہے جھے مطلقاً علم نہیں کہ جس کا وعد وتم سے کیا جار ہائے 🔿 وہ قریب ہے یا دور ہے؟ البتہ اللہ تعالی تو تعلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جوتم چھپاتے ہوا ہے بھی جانتا ہے۔ جھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے بہتہاری آنر اکش ہواورا یک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو 🔾 نبی نے کہا' اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما' ہمارار ب بڑا مہریان ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے ان باتوں میں جوتم بیان کیا کرتے ہو 🔾

جلد یا بدیری غالب ہوگا: ہم ہم (آیت: ۱۰۸-۱۱۱) اللہ تبارک وتعالی اپنی ہی علیہ کو کھم دیتا ہے کہ آپ مشرکوں نے رمادیں کہ میری جانب یہی وی کی جاتی ہے کہ مرف اللہ تعالی ہی معبود برت ہے۔ تم سب بھی اے تسلیم کرلو۔ اورا گرتم میری بات پہ یعین نہیں کرتے تو ہم تم جدا ہیں ، تم ہمارے دئم میر ہم تمہارے بیسے اور تمہارے کہ اگر پہ چملا کیں تو کہ دے کہ میرے لئے میرا عمل ہو اور تمہارے کرتو توں سے بے زار ہوں۔ اور آیت میں ہے وَ إِمَّا اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم میرے اعمال سے بری ہواور میں تمہارے کرتو توں سے بے زار ہوں۔ اور آیت میں ہے وَ إِمَّا تَخَوافَنَّ مِن فَوْمِ خِيانَةً فَانْبِدُ النِّهِ مُ عَلَى سَو آءِ لِعِن اگر تھے کی تو م سے خیانت و بدعہدی کا اندیشہ ہوتو عہدتو ڑو دینے کی انہیں نور اخرو دے دو۔ ای طرح بہوتی اور کہ میلی سَو آءِ لیعن الرح تھے کی تو م سے خیانت و بدعہدی کا اندیشہ ہوتو عہدتو ڑو دینے کی انہیں نور اخرو دے دو۔ ای طرح بہواں بھی ہے کہ اگر تم علیحہ گی اضار اور تو ہمارے تعلقات منقطع ہیں۔ یقین ما تو کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والاتو ضرور ہے۔ اب خواہ ابھی ہو خواہ دیر ہے اس کا خود جھے علم نہیں۔ خود عالم اللہ بی ہے وہ وہ جان ہے۔ جوتم فا ہم کر واور جو جو اللہ کے مین کی علی سے بدوں کے کل اعمال فا ہراور پوشیدہ اس پر آشکارا ہیں۔ چھوٹا ہوا کہ کھا جمل کی علی میں اور ہماری جھوٹ ایران کی المین کی اس کی تاخیم ہوا۔ حضور علیہ جو انہو۔ انہو۔ انہو۔ انہو۔ انہو۔ عمور علیہ کہ ہوا۔ حضور علیہ جب کھی کی غزوے میں جاتے تو میں ہوا۔ حضور علیہ کہ میں کہ میں میں مداراہ درگا ہیں۔ جموے افتر اور کو جم میں اور میں ہوا۔ در جم ہوا ان ہے۔ حضور علیہ کہ کی میں در اس میں مدالہ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے جموے افتر اور کو جم میں میں میں مدالہ کرتے ہیں کہ وہ تمہار ہے جموے افتر اور کو جم میں ان ہو میں ہوا دی ہو۔

الله تعالى كفل وكرم يصوره انبياء ختم موئى -

### تفسير سوره حج

# سِلْسُلِكُمْ النَّاسُ الْقُوْلُ رَبِّكُمْ النَّاسُ الْقُوْلُ رَبِّكُمْ النَّاسُ النَّاسُ الْقُولُ رَبِّكُمْ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ سُكِمْ وَنَضَعُ عَظِيْمُ فَا وَنَوْمَ النَّاسُ سُكِمْ وَاضَعُ النَّاسُ سُكِمْ وَمَاهُمُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ وَالْحِنَّ عَذَابُ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكِمْ وَمَاهُمُ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكُمْ النَّاسُ سُكُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ شَدِيدٌ هُ النَّاسُ سُكُمْ النَّاسُ سُكُمْ وَالْكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ شَدِيدٌ هُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سب سے زیادہ مہریان بہت رحم والے اللہ کے نام سے 0

لوگو! اپنے پروردگارے ڈرتے رہا کروٴ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے ۞ جس دنتم اے دیکھلو گئے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اورتمام حمل والیوں کے ممل گرجا کیں گے۔اورتو دیکھے گا کہلوگ متو الے دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متو الے نہوں گے کیکن اللہ کاعذاب بڑا ہی خت ہے ۞

وعوت تقوی کی: 🏠 🏠 (آیت: ۱-۷) الله تعالی اینے بندوں کو تقوی کا تھم فرماتا ہے۔ اور آنے والے دہشت ناک امور سے ڈرار ہا ہے خصوصاً قیامت کے زائر کے سے۔ اس سے مرادیا تو وہ زلزلہ ہے جوقیامت کے قائم ہونے کے درمیان آئے گا۔ جیسے فرمان ہے اِذَا زُلُزِلَتِ

الْاَرُضُ زِلْزَالَهَاالِخ وشين فوب المَهِي طرح جَنْجُودُ وي جائع كى - اورفر ما ياوَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَّاحِدَةً الْخ يعنى زمين اور پهاڑا شاكر باجم كراكر كر عكر عكر حكردي جائي ك-اور فرمان باذًا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّالَخ العن جب كرزمين بڑے زور سے ملنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے-صور کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسان وزمین کو پیدا کرچکا تو صور کو پیدا کیا'ا سے حضرت اسرافیل کودیا'وہ اسے مندمیں لئے ہوئے آئکھیں اور کواٹھائے ہوئے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کہ تھم الٰہی ہو اور وه صور پھونک دیں۔ ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ نے بوچھا' یارسول الله صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پھو تکنے کی چیز ہے۔ بہت بری' جس میں تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلا نفخه گھبراہٹ کا ہوگا ، دوسرا بیہوثی کا۔

تیسرااللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا-حضرت اسرافیل علیہالسلام کو حکم ہوگا- وہ پھونکیس کے جس سے کل زمین وآسان والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے- بغیر رکئ بغیر سانس لئے بہت دیر تک برابراہے پھو تکتے رہیں گے-ای پہلےصور کا ذکر آیت جیے فرمان ہے یَوُمَ تَرُجُفُ الرَّاحِفَةُ الخ 'جب كرز مين كرزنے كے كى اور يكے بعدد يكرز بردست جھكے كيس كے ول دهر كے كيس ك ز مین کی وہ حالت ہو جائے گی جوکشتی کی طوفان میں اور گرداب میں ہوتی ہے یا جیسے کوئی قند میں طرش میں لئک رہی ہو جھے ہوا کمیں چاروں طرف جھلارہی ہوں۔ آہ یہی وقت ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں سیحمل گر جائیں گے اور بیجے بوڑ ھے ہوجا کیں گئے شیاطین بھا گئے لگیں گے زمین کے کنارول تک پہنچ جا کیں گے لیکن وہاں سے فرشتوں کی مارکھا کرلوٹ آئیں گئلوگ ادھرادھر جیران پریشان بھا گنے دوڑنے لگیس گئا کیدوسرے کو آوازیں دیے لگیس گے اس دن کا نام قرآن نے يَوُمَ التَّنَادِ رکھا-ای وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک بھٹ جائے گ-اس وقت کی گھبراہٹ کا انداز ہنہیں ہوسکتا اب آسان میں انقلابات ظاہر ہوں گے-سورج جا ندبے نور ہوجائے گا-ستار ہے چھڑنے لگیں مے اور کھال ادھڑنے لگے گی- زندہ لوگ بیسب پچھ و کھے رہے ہوں گے ہاں مردہ لوگ اس سے بے جُبرہوں گے۔ آ بیت قران فَصَعِقَ مَنُ فِی السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِی الْاَرُضِ اِلَّا مَنُ شَآءَ الله میں جن لوگوں کا استثنا کیا گیا ہے کہ وہ بیہوش نہ ہوں گے۔اس سے مرادشہیدلوگ ہیں۔ بیگھبرا ہٹ زندوں پر ہوگی شہدااللہ کے ہال زندہ میں اور روزیاں پاتے ہیں-اللہ تعالی انہیں اس دن کے شرہے نجات دے گا اور انہیں پرامن رکھے گابیعذاب البی صرف بدترین مخلوق کو ہوگا-اس کواللہ تعالی اس سورت کی شروع کی آیتوں میں بیان فرما تا ہے۔ بیحدیث طبر انی 'ابن جریز' ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے اور بہت مطول ہے اس حصے کونٹل کرنے سے یہاں مقصود بیہ ہے کہ اس آیت میں جس زلز لے کا ذکر ہے بی قیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بعجه قرب اورنز دیکی کے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اشراط الساعہ وغیرہ واللہ اعلم- یااس سے مرادوہ زلزلہ ہے جوقیام قیامت کے بعد میدان محشر میں ہو گاجب کے لوگ قبروں سے فکل کرمیدان میں جمع ہوں گے امام ابن جریراسے پیند فرماتے ہیں اس کی دلیل میں بھی بہت ک حدیثیں ہیں-

حضور ﷺ ایک سفر میں تھے آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے جو آپ نے با آواز بلندان دونوں آیوں کی تلاوت کی محابہ رضی اللہ تعالیٰ عندے کان میں آ واز پڑتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر آپ کے اردگر دجمع ہو گئے کہ شاید آپ کچھاور فرما نمیں گے آپ نے فر مایا' جانتے ہو بیکون سادن ہوگا؟ بیدہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آ دم علیہ السلام کوفر مائے گا کہ اے آ دم جنهم کا حصہ نکال' وہ کہیں گےالہی کتنوں میں سے کتنے؟ فرمائے گاہر ہزار میں ہےنوسونٹانو ہےجہم کے لئے اورا یک جنت کے لئے-بیہ سنتے ہی صحابہ ؓ کے دل دہل گئے' چپلگ گئ - آپ نے بیرحالت دیکھ کر فرمایا کہ ' غم نہ کرو' خوش ہو جاؤ' عمل کرتے رہو'اس کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ کی جان ہے'

ہیں بعث ن چوناں مرت میں ہوسے میں کو حابیوں مامدت میں صدیعے المدہ پر بھی ادماد ہو وہ بہ بب ہیں ہوت ہوں ہے پھر تکبیر کہی آپ نے دو پھر تکبیر کہی آپ نے فرمایا - جمعے امید ہے کہتم ہی نصفا نصف ہو گے انہوں نے پھر تکبیر کہی - رادی کہتے ہیں جمعے یادنہیں کہ پھر آپ نے دو تہائیاں بھی فرمائیس یانہیں؟ ۔ اور روایت میں ہے کہ غز وہ تبوک سے واپسی میں مدینے کے قریب پینچ کر آپ نے تلاوت آیت شروع کی -ایک اور روایت میں ہے کہ جنوں اور انسانوں سے جو ہلاک ہوئے اور روایت میں ہے کہتم توایک ہزارا جزامیں سے ایک جز ہی ہو-صبح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے گامت والے دن اللہ توائی آدم علم السلام کو اکار سرگا' وہ جوارد میں می

صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تغییر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی آ دم علیه السلام کو پکارے گا' وہ جواب دیں کے لَبَيْكَ رَبُّنَا وَ سَعْدَيْكَ مِحرة وازآئ و كل كرالله تحقيحم ديتا بركما في اولاديس عجبتم كاحصدتكال- يوچيس كر كراللي كتنا؟ هم موكا مر ہزار میں سے نوسوننا نوے۔اس وقت حاملہ کے حمل گر جائیں گئے بچے بوڑ ھے ہوجائیں کے لوگ حواس باختہ ہوجائیں مے۔کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذابوں کی تختی کی وجہ ہے۔ بین کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے تو آپ نے فرمایا' یا جوج ماجوج میں سے نوسوننا نوے اور تم میں سے ایک تم تو ایسے ہو چیسے سفیدر تک بیل کے چند سیاہ بال جواس کے پہلو میں ہوں یامٹل چند سفید بالوں کے جو سیاہ رنگ بیل کے پہلو میں ہوں۔ پھر فر مایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہاری گنتی چوشے حصے کی ہوگی ہم نے اس پر بھیر کہی پھر فر مایا آ دھی تعداد میں سباوراورآ دهی تعدادصرف تمهاری - اورروایت میں ہے صحابرض الله تعالی عند نے کہاحضور علی چروه ایک خوش نصیب ہم میں سے کون ہوگا؟ جب كمالت يہ ہے-اورروايت ميں ہے كم الله كسامنے نظے بيرون نظے بدن بختنه حاضر كئے جاؤ مے-حفرت عائشرضى الله عنها نے کہا مضور علی مرعورتیں ایک ساتھ؟ ایک دوسرے پرنظریں پڑیں گی؟ آپ نے فرمایا عائش وہ وفت نہایت بخت اور خطرناک ہوگا (بخاری ومسلم) منداحد میں ہے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں میں نے کہایا رسول الله عظافے کیا دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یا دکرے گا؟ آپ نے فرمایا عائشة تین موقعوں پر کوئی کسی کو یا د نہ کرے گا-اعمال کے تول کے وقت جب تک کہ کی زیا و تی نہ معلوم ہوجائے۔اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت جب تک دائیں بائیں ہاتھ میں ندآ جائیں۔اس وقت جب کرجہنم میں سے ا كي كردن فط كى جو كير لے كى اور بخت غيظ وغضب ميں ہوكى اور كہے كى ميں تين قتم كاوكوں پرمسلط كى كى موں ايك تو وہ لوگ جو اللہ ك سوا دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں' دوسرے وہ جوحساب کے دن پرایمان نہیں لاتے اور ہرسرکش ضدی متکبر پر' پھرتو وہ انہیں سمیٹ لے گی اور چن چن کراپنے پیٹ میں پہنچاد ہے گی۔ جہنم پر بل صراط ہوگی جو بال سے باریک اورتلوار سے تیز ہوگی-اس پر آئنس اور کا نئے ہول گے-جے اللہ جا ہے پکڑ لے گی-اس پر سے گزرنے والےمشل بحل کے ہول سے مثل آ کھ جھیلنے کے مثل ہوا کے مثل تیز رفار کھوڑوں اوراونٹوں کے-فرشتے ہرطرف کھڑے دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ سلامتی دیے اللہ بچادے پس بعض تو بالکل صحیح سالم گزرجائیں سے بعض کچھ

چوٹ کھا کرنگ جائیں گے بعض اوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔ قیامت کے آثار میں اور اس کی ہولنا کیوں میں اور بھی بہت ی حدیثیں ہیں۔ جن کی جگداور ہے۔ یہاں فرمایا قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے بہت خت ہے نہایت مہلک ہے دل دہلانے والا اور کلیجا اڑانے والا ہے۔ زلزلہ رعب و گھراہٹ کے وقت ول کے ملنے کو کہتے ہیں جیسے آیت میں ہے کہ اس میدان جنگ میں مومنوں کو مبتلا کیا گیا اور سخت

جمنجوڑ دیئے گئے۔ جبتم اے دیکھو کے میٹمیرشان کی شم ہے ہے اس کے اس کے بعداس کی تغییر ہے کہ اس تخی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل ساقط ہوجا کیں گے۔لوگ بدعواس ہوجا کیں گے۔ایسے معلوم ہوں کے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہور ہاہو۔ دراصل وہ نشے میں نہوں کے بلکہ اللہ کے عذا بوں کی تخی نے انہیں ہے ہوش کر رکھا ہوگا۔

### وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجُادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِنِ مَرِيْدٍ ٥ كُتِبَ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ تَوَلَّا هُ فَاتُهُ يُضِلُهُ وَ يَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥ وَ يَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ سرکش شیطان کی انتحق میں ○ جس پر قضائے الہی ککھ دی گئی ہے کہ جوکوئی اس کی رفادت کر نے وہ اے ممراہ کردے گا اور آگ کے عذاب کی طرف اے لیے گا ⊙

از لی مردہ لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣ - ﴾ ﴾ جولوگ موت کے بعد کی زندگی کے متکر بیں اور اللہ کو اس پر قادر ہی نہیں مانے اور قرمان البی سے ہوئے کو نہیوں کی تابعداری کو چھوڑ کر سرکش اٹسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں ان کی جناب باری تعالیٰ تر دید فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں گئے کہ جننے بدعتی اور گراہ لوگ ہیں 'وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں' باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مالیہ کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور گراہ سرداروں کی مانے کتے ہیں' ان کی رائے خواہش پڑھل کرنے کتے ہیں۔ ای لئے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی چھوٹ میں ہوتا۔ یہ جس کی مانے ہیں' وہ تو از لی مردود ہے' اپنی تقلید کرنے والوں کو وہ بہکا تار بتنا ہے اور آخرش انہیں عذا بوں میں پھائس دیتا ہے جو جہم کی جلانے والی آگ کے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری ہے۔ اس خبیث نے کہا تھا کہ ذرا بتلاؤ تو اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تا ہے کا اس کے اس سوال ہے آسان لرزا تھا اور اس کی کھو پڑی اوگئی۔ ایک روایت میں ہے کہا کی یہودی نے الیابی سوال کیا تھا۔ اس کو تت آسانی کڑا کے نے اسے بلاک کردیا۔

يَايُهُاالنَّاسُ إِنْ كُنْمُ فِي رَبِي مِنَ الْبَعْثِ فَا نَالْكُمْ مِنْ مُصَفَّةٍ مِنْ مُكَفَّةً فِي رَبِي مِنَ الْبَعْثِ فَا مَنْ مُكَفَّةً فِي رَبِي مُكَمَّةً فِي رَبِي مُكَفَّةً فِي الْمُرْحَامِ مُنْحَلَّقَةً وَعَلَيْ مُكَلَّقَةً لِنْبَيْنَ لَكُمْ وَمُقَلِّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَاء إِلَى آجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ نُحَرِجَكُمُ طِفَلاثُمَّ لِتَبَلَّعُوّا الشَّكَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُولُ اللْم

لوگو! تهبیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو سوچوتو کہ ہم نے تہبیں ٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھرخون بستہ سے پھر گوشت کے لوٹھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نعشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے ہیں اور ہم جے جا ہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رتم مادر میں رکھتے ہیں۔ پھر تہمیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں۔ پھرتا کتم اپنی پوری جوانی کو پنچوئتم میں ہے بعض تو وہ ہیں جونوت کر لئے جاتے ہیں اور بعض نا کارہ عمری طرف پھر سے لوناد سے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہوجائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بخراور خشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر بارٹیس برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہرتم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے 0

ہمی پیدائش دوسری پیدائش کی دلیل: ہمین ہمین (آیت:۵) مخافین اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر تہمیں دوسری بارکی زندگی سے انکار ہے تو ہم اس کی دلیل میں تہاری پہلی دفعہ کی پیدائش تہمیں یا ددلاتے ہیں۔ تم اپنی اصلیت پرغور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مئی سے بنایا ہے یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کوجن کی نسل تم سب ہو۔ پھرتم سب کو ذلیل پانی کے قطروں سے پیدا کیا ہے جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی پھر گوشت کا ایک لوقھ ابنا کہا لیس دن تک تو نطفہ اپنی شکل میں بڑھتا ہے پھر بچا کہا اس میں خون کی سرخ پھٹی پڑتی ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ ایک گوشت کے کوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت وشہینہیں ہوتی پھر اللہ تعالی اسے صورت عنایت فر ما تا ہے۔ سر ہاتھ 'سین' پیٹ' را نین' پاؤں اور کل اعضا بنتے ہیں۔ بھی اس سے پہلے ہی حمل ساقط ہوجا تا ہے بھی اس کے بعد بچر کر پڑتا ہے بیتو تمہارے مشاہدے کی بات ہے اور بھی خاس الوقھڑ سے پر چالیس دن گزرجاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے بعد بچر کر پڑتا ہے بیتو تمہارے مشاہدے کی بات ہے اور بھی خالی دیا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد فرصورت بات ہے۔ جد اس اوقع ہو ہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد خوبصورت' مرد خوبصورت' برصورت براتی باتا ہے۔ رز ق' اجل' نیکی' بدی اس وقت کی کو دی تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد خورت بنا دیا جاتا ہے۔ رز ق' اجل' نیکی' بدی اس وقت کی جو تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد خورت بنا دیا جاتا ہے۔ رز ق' اجل' نیکی' بدی اس وقت کی جو تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد کا میں وقت کی جو تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت' برصورت' مرد کی ہو جو سے خوبس میں وقت کی جو تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہ ہو خوبصورت' برصورت' برات نا ہو کر بیاتا ہو کہ کی بات ہو کر تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہد کی برت کی ہو تا ہے اور جیسے اللہ کی چاہد کی ہو تا ہے۔ رز ق' اجل' نیکی کو بنت کیں جو تا ہے کہ کو بیاتا ہو کہ کو برت کی ہو تا ہے۔ دو اسے خوبر کی ہو تا ہے کو برت کی ہو تا ہے کہ کی بات کی ہو تا ہو کر برت کی ہو تا ہو کر برت کی ہو تا ہو کر بیاتا ہو تا ہو کر برت کی ہو تو تا ہو کر برت کی ہو تا ہو تا

صحیمین میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں تم میں سے ہرا یک کی پیدائش اس کی مال کے پیٹ میں چالیس رات تک جمع ہوتی ہے۔ پھر چالیس دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کے لو تھڑ ہے کی پھر فرشتے کو چار چیزیں لکھ دینے کا تھم دے کر بھیجا جاتا ہے رزق علی اجل شقی یا سعید ہوتا لکھ لیا جاتا ہے پھر اس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں نطفے کے رحم میں مضہرتے ہی فرشتہ پو چھتا ہے کہ اللی پیخلوق ہوگا یا نہیں؟ اگر انکار ہوا تو وہ جمتا ہی نہیں۔خون کی شکل میں رحم اسے فارن کر دیتا ہے اور اگر تھم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریا فت کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑک؟ نیک ہوگا یا بہ؟ اجل کیا ہے؟ الر کیا ہے؟ کہاں مرے گا؟ پھر نطفے سے پو چھا جاتا ہے تیرار ب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ 'پو چھا جاتا ہے رازق کون ہے؟ کہتا ہے اللہ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے تو جا اوراصل کتا ہے میں دکھی ہوئی زندگی گڑ ارتا ہے مقدر کا جاتا ہے تو جا اوراصل کتا ہے بھر موت آتی ہے اور وفن کیا جاتا ہے جہاں وفن ہوتا مقدر ہے۔ پھر حضرت عامر رحمتہ اللہ علیہ نے ہی آت ہے اور ذی روح بنتا ہے اور ذی روح بنتا ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید کی مرفوع روایت میں ہے کہ چالیس پینتالیس دن جب نطفے پرگز رجاتے ہیں تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی ؟ جو جواب دیا جاتا ہے لکھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑک ؟ جو جواب ملتا ہے لکھ لیتا ہے پھر کمل اور اثر اور رزق اور اجل کھی جاتی ہے اور محیفہ لیبیٹ لیا جاتا ہے جس میں نہی ممکن ہے نہ زیادتی ۔ پھر بچہ ہو کر دنیا میں تولد ہوتا ہے نہ عقل ہے نہ بچو کہ دور ہے اور تمام اعضاء ضعیف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑھا تا رہتا ہے ماں باپ کو مہر بان کرویتا ہے۔ ون رات انہیں اس کی فکر رہتی ہے تکیفیں اٹھا کر پرورش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پروان چڑھا تا ہے۔ یہاں تک کہ عفوان جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ خوبصورت تنومند ہوجاتا ہے۔ بعض تو جوانی میں ہی چل بسے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہوجاتے ہیں حافظ میں ہی چل بسے ہیں 'بعض بو جاتے ہیں۔ کہ پھر سے عقل و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہوجاتے ہیں حافظ فنم کے بعد بے ملم ہوجاتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے اَللّهُ الّذِی حَدَلَقَکُمُ مِّنُ ضُعُفِ الْخُ اللّٰہ کُارِ اللہ نے اللّٰہ الّذِی حَدَلَقَکُمُ مِّنُ ضُعُفِ الْخُ اللّٰہ اللّٰہ کُارے کی مُرک

متہیں کروری میں پیدا کیا چرزوردیا پھراس توت وطاقت کے بعد ضعف اور ہو ھاپا آیا 'جو پھی وہ چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے پورے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ مند حافظ ابو یعلی موسلی میں ہے رسول اللہ عظیے فرماتے ہیں ' پچہ جب تک بلوغت کو نہ پنچ اس کی نکیاں اس کے باپ کے یا ماں باپ کے نامہ کا عمل میں تھی جاتی ہیں اور برائی نداس پر ہوتی ہے ندان پر بلوغت پر پینچ بی قلم اس پر چلنے لگتا ہے اس کے ماتھ کے فرشتوں کو اس کی تفاظت کرنے اور اسے درست رکھنے کا تھم لی جاتا ہے جب وہ اسلام میں بی چاہیں سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اسے تین بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے جنون سے خدام سے اور برص سے 'جب اسے اللہ کے دین پر پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے واللہ تعالی اپنی رضا مندی کے کا موں کی طرف اس کی طبیعت اللہ تعالی اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رضا مندی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت کرنے گئے ہیں اور جب وہ اس کا ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی نکیاں تو لکھتا ہے لیکن برائیوں سے تجاوز فرمالیتا ہے۔ جب وہ نو ہی برس کی عمر کو بہتی اس کے احد وہ تو بہت کو ایا تا ہے جب وہ اللہ کے بہت بڑی ناکارہ عمر کو پہنچ جاتا ہے جب کے احد ہوں جب کے اس ایس اللہ ناکارہ عمر کو پہنچ جاتا ہے جب کے بعد ہوجا تا ہے تو جو بچھ وہ اپنی صحت اور ہوش کے زمانے میں نکیاں کیا کرتا تھا سب اس کے نامہ اعمال میں برابر کمھی جاتی ہیں اور اگر کو بی برائی اس سے ہوگئی تو وہ نہیں کھی جاتی ۔

سے حدیث بہت غریب ہے اور اس میں بخت نکارت ہے باوجود اس کے اسے امام احمد بن خلبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں موقو فا بھی اور مرفو عا بھی -حفر سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے موقو فا مروی ہے اور حفر سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے الذر مان رسول اللہ علیہ ہے جہ حضر سے انس رضی اللہ عنہ ہے ہی دو مری سند سے مرفو عا یہی وارد کی ہے - حافظ ابو بکر بن بر اررحمت اللہ علیہ نے بھی اسے بدروایت حضر سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث مرفوع میں بیان کیا ہے (اور مسلما نوں پر رب کی مہر بانی کا تقاضا بھی یہی ہے - اللہ ہماری عمر میں نیکی کے ساتھ برکت دے آمین) - مردول کے زندہ کردیتے کی ایک دلیل سے بیان کرکے پھر دوسری دلیل بیان فرما تا ہے کہ چھٹیل میدان ہے روئید گی کی خشک اور سخت زمین کو ہم آسانی پانی نے البہاتی اور روتان وکردیتے ہیں طرح طرح کے پھل پھول میول میو ولئے میں میدان ہے درخت اگ آتے ہیں اور جہاں پھے نہ تھا وہاں سب پچھ ہو جا تا ہے - میم وہ وہ وہ وہ وہ تا ہے - میم وہ میرو کی میں میار کا لطف دکھانے کئے خوش ذا کف مز دور نہیں ہے جو کل تک خاک اڑار ہی تھی ۔ آئ دل کا سروراور آسکھوں کا نور بن کرا پی زندگی کی جوائی موجود ہو جا تا ہے - میموم جھوم کر کم مزہ دے در ہی ہے ۔ پھولوں کے چھوٹے پورٹ والے پھول تک خاک اڑار ہی تھی ۔ آئ دل کا سروراور آسکھوں کا نور بن کرا پی زندگی کی جوائی معلوم ہوتے ہیں - پھولوں کے چھوٹے پورٹ کے جو گئے تھوٹے کیا جھوٹے کے بھولوں کے چھوٹے پورٹ کے بیا معلوم ہوتے ہیں وور سے تیم کے ملکے جھوٹے کیا جھوٹے کیا حدیدہ ۔ اس معلوم ہوتے ہیں - فیصد حان اللہ و بحمدہ -

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُخِي الْمَوْتِي وَآتَهُ عَلَىٰ كَالِيَ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَهُ عَلَىٰ كَالِيَ اللهَ عَلَىٰ السَّاعَة التِيهُ لَا رَبْبَ فِيهَا وَ آنَ السَّاعَة التِيهُ لَا رَبْبَ فِيهَا وَ آنَ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ فِي اللهَ يَبْعَثُ مَنْ إِنْ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ إِنْ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ إِنْ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ إِنْ اللهُ يَبْعَثُ مِنْ إِنْ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ مِنْ إِنْ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ مِنْ إِنْ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعَدُ مَنْ إِنْ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعُدُونِ فِي الْعُنْ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ يَبْعَدُ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ يَبْعُدُونِ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ اللهُ يَعْمُ الْعُنْ إِلَيْهُ الْعُهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ يَلْعُمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَبْعُدُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ الْوَالِمُ الْعُنْ الْعُنْ الْمُؤْمِنُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ وَالْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ وَالْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ

#### يقينا الله تعالى قبرول والول كودوباره زئده فرمائ كا

(آیت: ۲-۷) کے ہے خالق ومد براپی جاہت کے مطابق کرنے والاخود مختار حاکم حقیق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی مردوں کا زندہ کرنے والا ہےاوراس کی نشانی مردہ زمین کا زندہ ہونامخلوق کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ ہزانقلاب پر ہرقلب ماہیت پر قادر ہے جو جا ہتا ہے ہوجاتا ہے جس کام کاارادہ کرتا ہے فرماتا ہے ہوجا پھر ناممکن ہے کہ وہ کہتے ہی ہونہ جائے۔ یا در کھوقیا مت قطعاً بلاشک وشبرآ نے والی ہی ہے اور قبروں کے مردوں کو وہ قدرت والا الله زندہ کر کے اٹھانے والا ہے وہ عدم سے وجود میں لانے پر قادر تھا اور ہے اور رہے گا-سورہ تسین میں بھی بعض لوگوں کے اس اعتراض کا ذکر کر کے انہیں ان کی پہلی پیدائش یا دولا کر قائل کیا گیا ہے ساتھ ہی سبز درخت ہے آگ پیدا کرنے کی قلب ماہیت کو بھی دلیل میں پیش فرمایا گیا ہے اور آیتی بھی اس بارے میں بہت ی ہیں-

حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابورزین عقیلی کی کنیت ہے مشہور ہیں'ا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے دریا فت کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھیں گے؟ اور اس کی مخلوق میں اس دیکھنے کی مثال کوئی ہے؟ آ ی فرمایا! کیاتم سب کے سب جا ندکو مکسال طور پزئیس دیکھتے؟ ہم نے کہا ہال فرمایا ، پھراللہ تو بہت بڑی عظمت والا ہے-آ پ نے پھر ہوچھا:حضور ﷺ مردوں کودوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ جواب ملا کہ کیاان جنگلوں ہے تم نہیں گزرے جوغیر آباد ویران پڑے ہوں' خاک اڑ رہی ہو خشک مردہ ہور ہے ہوں پھرتم دیکھتے ہو کہ دہی گلزاسبزے سے اور شمقتم کے درختوں سے ہرا بھرازندہ نو پید ہوجاتا ہے بارون بن جاتا ہے اس طرح الله مردول كوزنده كرتا ہے اور مخلوق ميں يهى ديكھى موئى مثال اس كاكافى نمونداور ثبوت نے (ابوداؤدوغیره) حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جواس بات کا یقین رکھے کہ الله تعالی حق ہے اور قیامت قطعا بےشبہ آنے والی ہاور الله تعالی مردول کوقبرول سے دوبارہ زندہ کرے گاوہ یقینا جنتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدَّى وَلاَحِتْبِ مُنِيْرِ ٥٠ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُ الدُنْيَاخِزُى وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِلْهَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞ و ذلك بِمَا قَدَّمَتْ يَدك وَآنَ اللهَ لَيْسَ بِظَالًامِ لِلْعَبِيْدِ ٥٠ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَالًامِ لِلْعَبِيْدِ

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیرعلم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روش کتاب کے جھکڑتے ہیں 🔿 اپنا پاز وموڑنے والا بن کراس لئے کہ راہ اللہ ہے بہکا دیے اے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھا کیں گے 🔾 ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آ کے بھیج رکھے تعے-یقین مانو کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پڑھلم کرنے والانہیں 🔾

تحمراه جابل مقلدلوگ: 🌣 🌣 ( آیت: ۸-۱۰) چونکهاو پرکی آیتوں میں تمراه جابل مقلدوں کا حال بیان فر مایا تعا 'یہاں ان کے مرشدوں اور پیرول کا حال بیان فرمار ہے ہیں کہوہ بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے قیاس اور خواہش نفسانی سے اللہ کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں۔ حق سے اعراض کرتے ہیں' تکبرے گردن پھیر لیتے ہیں' حق کو قبول کرنے سے بے یرواہی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں جیسے فرعونیوں نے حضرت موی علیہ السلام کے تھلے معجزوں کو دیکھ کر بھی بے پروائی کی اور نہ مانا - اور آیت میں ہے جب ان سے اللہ کی وحی کی تابعداری کوکہا جاتا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو تو دیکھے گا کہا ہے رسول ﷺ بیمنافق جھے ہے دور چلے جایا کرتے

ہیں۔ سورہ منافقون میں ارشاد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ داور اپنے لئے رسول اللہ علیہ سے استغفار کرواؤ تو وہ اپنے سرتھما کرتھمنڈ میں آ کر بے نیازی سے انکار کر جاتے ہیں۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاجر اور آ بت میں ہے ہماری آ بیتی من کر یہ کبر خدگ کے للنّاسِ لوگوں سے اپنے رخسار نہ کھلا دیا کر یعنی اپنے تئیں ہوا تبحہ کران سے تکبر نہ کر۔ اور آ بت میں ہے ہماری آ بیتی من کر یہ تبر سے منہ کھیر لیتا ہے۔ لیضِل کالام یا تو لام عاقبت ہے یالام تعلیل ہے اس لئے کہ بسااوقات اس کا مقعود دوسروں کو گمراہ کرنانہیں ہوتا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مراد معاند اور انکار ہی ہواور ہوسکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسے ایسا برخلق اس لئے بنادیا ہے کہ یہ گمراہوں کا سردار بن جائے۔ اس کے لئے دنیا ہیں بھی ذلت وخواری ہے جواس کے تکبر کا بدلہ ہے۔ یہ یہاں تکبر کر کے بڑا بنا چا بتا تھا ہم اسے اور چھوٹا کر دیں گئی جہنم کی آ گ کا لقمہ ہوگا۔ اسے بطور ڈانٹ ڈ پٹ کے کہا سے کہاں بھی اپنی چاہت میں ناکام اور بے مرادر ہے گا۔ اور آخرت کے دن بھی جہنم کی آ گ کا لقمہ ہوگا۔ اسے بطور ڈانٹ ڈ پٹ کے کہا

جائے گا کہ یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے پکڑلواور تھییٹ کر جہنم میں لیے جاؤ اور اس کے سر پر آگ جیسے پانی کی دھار بہاؤ۔ لے اب پنی عزت اور تکبر کا بدلہ لیتا جا۔ یہی وہ ہے جس سے عربجر شک وشبہ میں رہا۔ حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بیروایت پہنچی ہے کہ ایک دن میں وہ ستر سر مرتبہ آگ میں جل کر بھرتا ہو جائے گا پھر ذیرہ کیا جائے گا پھر جلایا جائے گا (اعاذ نااللہ)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ آصَابَهُ خَيْرُ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ آصَابَهُ خَيْرُ اللهَ اللهِ عَلَى وَجِهِهُ الْمُمَانَ بِهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةُ وَتَنَةُ وَانْقَلَبَ عَلَى وَجِهِهُ الْمُمَانِ الْمُبِينِ هَيْدُعُوا خَيْرَ الدُّنِيَا وَالاَحْرَةُ لَاكَ هُوَ الْمُحْسَرَانُ الْمُبِينِ هَوَ اللهُ عَلَى وَجَهِهُ اللهُ مَا لا يَصُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الضَّلُلُ مِنْ ثَفْعِهُ لَا لِللهِ مَا لا يَصُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الضَّلُلُ الْمَولِلُ الْمَولِي اللهِ مَا لا يَصُرُّونَ الْمَولِلُ الْمَولِلُهُ الْمَولِي اللهِ مَا لَا يَصُرُبُ وَمَا لاَ يَعْمُونُ الْمَولِلُ الْمَولِ اللهُ الْمَولِلُ الْمَالُ الْمَولِلُ الْمَالُ الْمَولِلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَولِلُ الْمَالُهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُو

بعض لوگ ایے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہوکراللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل ممیا تو دلچہی لینے لکتے ہیں اور اگر کوئی آ فت آ کی تو ای وقت منہ پھیر لیتے ہیں' انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھالیا' واقعی پیکھلانقصان ہے 🔾 اللہ کے سوا آئیس پکارا کرتے ہیں جونہ آئیس نقصان پہنچا سکیس نہ نفع' یہی تو دور دراز کی گراہی

ے 0 اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے بہت ہی قریب ہے بیقیناً برے والی ہیں (دوست)اور برے ساتھی O

شک کے مارے لوگ: ہے ہے (آیت:۱۱-۱۳) حرف کے معنی شک کے ایک طرف کے ہیں۔ گویا وہ دین کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں فائدہ ہوا تو بھو لے انہیں ساتے نقصان دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے اعراب ہجرت کر کے مدین مین فائدہ ہوا تو بھو لے انہیں ساتے نقصان دیکھا تو بھا تو بھا گھڑے ہوئے بخاری شریف میں ہے اعراب ہجرت کر کے مدین مین فیار میں اس بھا ہے اورا گر ندہوئ تو کہتے ہددین تو نہایت براہ ۔ ابن اللی حاتم میں آپ ہی سے مروی ہے کہ اعراب حضور میں تھے کے پاس آتے اسلام قبول کرتے واپس جا کراگر اپنے ہاں بارش پانی پاتے ہوانوروں میں گھریار میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھادین ہے اوراگر اس کے خلاف و کھتے تو جھٹ سے بکہ دیتے کہ اس وین میں سوائے نقصان کے اور پچھڑ ہیں۔ اس پر بی آیت اتری۔ بروایت عونی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایسے دین میں سوائے نقصان کے اور پچھڑ ہیں۔ اس پر بی آیت اتری۔ بروایت عونی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایسے

لوگ بھی تھے جو مدینے پہنچتے ہی اگران کے ہاں لڑ کا ہوتا یا ان کی اوٹٹی بچہ دیتی تو انہیں راحت ہوئی تو خوش ہوجاتے اوراس دین کی تعریفیں كرنے لكتے اورا كركوئى بلامصيبت آ كئ مدينے كى ہواموافق نه آئى گھر ميں لڑكى پيدا ہوگئ صدقے كا مال ميسر نه ہوا تو شيطانی وسوسے ميں

آ جاتے اور صاف کہددیے کواس دین میں تومشکل ہی مشکل ہے۔

عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ بیرحالت منافقوں کی ہے' دنیاا گرمل گئی تو دین سے خوش ہیں' جہاں نہ کی یا کوئی امتحان آ گیا' فورأ پلیہ جھاڑلیا کرتے ہیں' مرمد کا فرہوجاتے ہیں-یہ پورے بدنھیب ہیں دنیاوآ خرت دونو ں برباد کر لیتے ہیں'اس سے زیادہ اور بربادی کیا ہوتی ؟ جن ٹھا کروں' بتوں اور بزرگوں سے بیدد ما تگتے ہیں' جن سے فریا دکرتے ہیں' جن کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں' جن ہے روزیاں مانگتے ہیں' وہ تومحض عاجز ہیں' نفع نقصان ان کے ہاتھ ہی نہیں۔سب سے بڑی گمراہی یہی ہے۔ دنیا میں بھی ان کی

عبادت سے نقصان کفع سے پیشتر ہی ہو جاتا ہے-اور آخرت میں ان سے جونقصان مینچے گااس کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ یہ بت توان کے نہایت برے والی اور نہایت برے ساتھی ثابت ہوں گے یا پیمطلب کہ ایسا کرنے والےخود بہت ہی بداور بڑے ہی برے ہیں۔ لیکن مہلی

تفسيرزياده الحيمي ہے واللہ اعلم-

بِ الله يُدْخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ لِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لَنَ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرُهَلْ يُذْهِبَنَّ عَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ آنَزَلْنَهُ الْيَتِ بَيِنَاتٍ ۗ وَآتَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرنيدُ ۞

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی اہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا'اللہ جوارادہ کرے اسے کرکے ہی رہتاہے 🔿 جس کا پی خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرمے گا'وواو نچائی پرایک رسابا ندھ کراپنے حلق میں پھندا پچانس لے۔ پھردیکھ لے کہ اس کی جالا کیوں سے کیاوہ بات

ہے جوات بڑیاری ہے؟ نہم نے ای طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارائے جے اللہ چاہ ہدایت نصیب فرماتا ہے O

یقین کے مالک لوگ: 🌣 🖒 (آیت:۱۴) بر ہے لوگوں کا بیان کر کے بھلے لوگوں کا ذکر ہور ہاہے جن کے دلوں میں یقین کا نور ہے ادر جن کے اعمال میں سنت کاظہور ہے' بھلا ئیوں کےخواہاں برائیوں ہے گریزاں ہیں- پیبلندمحلات میں عالی درجات میں ہوں گے کیونکہ پیر

راه یا فتہ ہیں-ان کےعلاوہ سب لوگ حواس باختہ ہیں-اب جو جا ہے کرئے جو چاہے رکھے دھرے-

مخالفین نبی علی الک موں: 🌣 🌣 (آیت:۱۵-۱۱) یعنی جوبیرجان رہاہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی علی کی مدونہ دنیا میں کرے گانہ

آ خرت میں وہ یقین مانے کہ اس کا بیخیال محض خیال ہے۔ آپ کی مدوہوکر ہی رہے گی جا ہے ایسا مخص اپنے غصے میں ہار ہی جائے بلکدات

جاہے کہا پنے مکان کی حبیت میں ری باندھ کرا پنے گلے میں پھندا ڈال کرا پنے تئیں ہلاک کر دے- ناممکن ہے کہ وہ چیز یعنی اللہ کی مدداس کے نبی کے لئے نہآئے گویہ جل جل کرمر جائیں مگران کی خیال آرائیاں غلط ثابت ہوکر ہیں رہیں گی- پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی تبھ

کے خلاف ہوکر ہی رہےگا'ر بانی امداد آسان سے نازل ہوگی- ہاں اگراس کے بس میں ہوتو ایک رسی لئکا کرآسان پر چڑھ جائے اوراس اتر تی ہوئی مدد آسانی کوکاٹ دے-لیکن پہلامعنی زیادہ ظاہر ہے اوراس میں انکی پوری بے بسی اور نامرادی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپ کو اپنے نبی کو ترقی و سے گاہی چونکہ بیاوگ اسے دیکھ ٹیس سکتے اس لئے انہیں چاہئے کہ میمر جا کیں اپنے تیس ہلاک کرڈ الیس- جیسے فرمان ہے اِنّا لَنَنْصُرُدُ سُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اَمَنُو اُ الْحُ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد کرتے ہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

یہاں فرمایا کہ یہ پھانی پرلنگ کرد کھے لے کہ شان محمدی کو کس طرح کم کرسکتا ہے؟ اپنے سینے کی آگ کو کس طرح بجھا سکتا ہے؟

اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے جس کی آ بیتی الفاظ اور معنی کے لحاظ ہے بہت ہی واضح میں اللہ کی طرف ہے اس کے بندوں پر یہ جمت ہے۔ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ ہے اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ کوئی اس سے باز پرس نہیں کرسکتا ۔ وہ سب کا حاکم ہے وہ رحمتوں والا عمل والا عظمت والا اور علم والا ہے۔ کوئی اس پر مخار نہیں 'جوچا ہے کرے سب سے حساب لینے والا وہی ہے اور وہ بھی بہت جلد۔

ایمان داراور یبودی اورصابی اور نعرانی اور مجوی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خوداللہ تعالی فیصلے کردے گا' اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ۔ کیا تو د کیفٹیس رہا کہ اللہ کے سامنے تجدے میں ہیں سب آسان والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانو زاور بہت سے انسان مجی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پرعذاب کا مقولہ ثابت ہو چکائے جے رب ذکیل کردے اسے کوئی عزت دینے والانہیں' اللہ جو چاہتا ہے کرتاہے ۔

مختلف مذہبوں کا فیصلہ روز قیامت ہوگا: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۷) صابیمین کابیان مع اختلاف سورہ بقرہ کی تفییر میں گزر چکا ہے۔ یہاں فرما تا ہے کہ ان مختلف مذہب والوں کا فیصلہ قیامت کے دن صاف ہوجائے گا-اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دے گا اور کفار کوجہنم واصل کرےگا-سب کے اقوال افعال ظاہر باطن اللہ پرعمیاں ہیں-

چاند سورج ستارے سب سحدہ ریز: ﷺ ﴿ (آیت:۱۸) مستحق عبادت صرف وہی لائٹریک اللہے۔اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے خواہ بخو ٹی ما حَلَقَ اللّٰہُ مِنُ شَیءٍ الحج میں بیان فرمایا ہے۔آسانوں کے فرشتے 'زمین کے حیوان' انسان جنات' پرند' ہونا بھی آیت اَوَ لَکُم یَرُوا اِلْی مَا حَلَقَ اللّٰہُ مِنُ شَیءٍ الحج میں بیان فرمایا ہے۔آسانوں کے فرشتے 'زمین کے حیوان' انسان جنات' پرند'

چند سباس کے سامنے سربھی وہیں اور اس کی تبیع اور حمد کررہے ہیں۔ سوری وپائد ستارے بھی اس کے سامنے بحدے ہیں گرے ہوئے
ہیں۔ ان تینوں چیز وں کوالگ اس لئے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں حالا نکہ وہ خود اللہ کے سامنے جھے ہوئے ہیں۔ ای
لئے فر مایا سورج چا ندکو بجد بنہ کروا سے بحدے کروجوان کا خالق ہے۔ صحیحیین ہیں ہے رسول خدا ہو ہے نے دھڑت ابو ذرصی اللہ تعالیٰ عنہ
سے بوچھا جانے ہو یہ ورج کہاں جاتا ہے۔ آپ نے جواب دیا اللہ کو علم ہے اور اس کے نبی تھی کو آپ نے فر مایا یہ وش کے تلے جاکر اللہ کو سے برہ کرتا ہے پھراس سے اجازت طلب کرتا ہے وقت آر ہاہے کہ اس سے ایک دن کہد دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔
سنن ابی داؤ دُنسائی ابن ماجہ اور مشد احمد ہیں گر اس کی صدیث ہیں ہے کہ سورج چا نداللہ کی محلوق ہے وہ کس کی موت پیرائش سے گر اس میں منہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپی محلوق میں سے جس کسی پر ججی ڈالل ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کی نے کہا یہاں ایک مخف ہے جواللہ کے ارادوں اور اس کی مشیت کوئیس مانا - آپ نے اسے فرمایا الے محف بتا تیری پیرائش اللہ تعالی نے تیری چاہت کے مطابق کی یا پنی؟ اس نے کہا پی چاہت کے مطابق فرمایا یہ بھی بتا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہوجا تا ہے یا جب اللہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ چاہتا ہے - بو چھا چر تھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ کے ارادے ہے؟ جواب دیا اللہ کے ارادے سے - فرمایا اچھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجم ال تو چاہے گا؟ کہا جہاں وہ چاہے - فرمایا پھر کیابات باتی رہ گئی؟ من اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو واللہ میں تیراسراڑ او بتا -

مسلم شریف میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں ، جب انسان بحدے کی آیت پڑھ کر بجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کررونے لگتا ہے کہ افسوس ابن آ دم کو بحدے کا تھم ملا اس نے بحدہ کرلیا ۔ جنتی ہوگیا ، میں نے انکار کر دیا جہنی بن گیا ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ سے بوچھا کہ یارسول اللہ سورہ جج کواور تمام سورتوں پریفضیلت ملی کہ اس میں دوآ بیتی بحدے کی ہیں ؟ آپ نے فرمایا 'ہاں اور جوان دونوں پر بحدہ نہ کرئے اسے چاہیے کہ اسے پڑھے ہی نہیں۔ (تر نہی وغیرہ)۔ امام ترفدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مصریح توی تہیں لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ قول قابل فور ہے کیونکہ اس کے راوی این لہیعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساعت کی اس میں تصریح کردی ہے اور ان پر بڑی جرح وقد لیس کی ہے جو اس سے اٹھ جاتی ہے۔ ابو داؤ دہم اللہ علیہ فرمان رسالت ماب علیہ ہے کہ سورہ جج کو قرآن کی اور سورتوں پر یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجد سے ہیں۔ امام ابو داؤ در جمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سند سے قویہ صدیف متنز ہیں لیکن اور سند سے یہ متند ہی بیان کی گئی ہے گرصیح نہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کی اور دو بار سجدہ کیا اور فرمایا اسے ان دو سجدوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ (ابو بکر بن عدی) حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کورسول اللہ علیہ نے پورے قرآن میں پندرہ سجد سے پڑھائے تین سورہ مفصل میں دوسورہ جج میں۔ (ابن ماجہ دغیرہ) کس بیسب روایتیں اس بات کو پوری طرح مضبوط کردیتی ہیں۔

لهذار خَصَّلُون الْحَصَّمُوا فِي رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَطِّعَتَ لَهُمْ ثِيَاكِ مِّنَ نَّارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْق رُوسِهِمُ الْحَمِيمُ فَا مُنْ فَوْق رُوسِهِمُ الْحَمِيمُ فَيْ مَنْ مَدِيدٍ هَ كُلَّمًا ارَادُ وَالنَّ يَتَحْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّمَ الْحَرِيقِ فَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهَا وَذُوقُ وَالْحَالَ الْحَرِيقِ فَى اللَّهُ اللَّهُ

بیدونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ لیس کا فروں کیلئے تو آگ کے کپڑے بیونت کرکے کاٹے جا کمیں گئے اوران کے سرول کے او پر سے سخت گرم پانی کا تریز ابہایا جائے گا © جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جا کمیں گی ۞ اوران کی سز اکیلئے لو ہے کے ہتھوڑے ہیں ۞ یہ جب بھی وہاں سے وہاں کے ٹم سے نکل بھاگئے کا ارادہ کریں گئو ہیں لوٹا دئے جا کیں کیکھلنے کاعذاب چکھتے رہو ۞

مون و کافر کی مثال: ﷺ آیت داور ۲۲ این داور درضی الله تعالی عدفتم کھا کرفر ماتے سے کہ یہ آیت حضرت تمزہ رضی الله تعالی عدفتم کھا کرفر ماتے سے کہ یہ آیت حضرت تمزہ وضی الله تعالی عدفتم کھا کرفر ماتے ہیں اور ان کے مقال بل بررکے دن جود و کافر آئے سے اور عتب اور اس کے دوساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ (صحیمین) صحیح بخاری شریف میں ہے مصرت علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں ، قیا مت کے دن میں سب سے پہلے الله کے سامنے اپنی جمت ثابت کرنے کے لئے گھنٹوں کے بل گر جاؤں گا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں انہی کے بارے میں بی آیت اتری ہے۔ بدر کے دن بیوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے سے علی اور حزہ وضی الله تعالی عنداور عبیدہ اور شیبداور عتب اور ولید۔ اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہال کتاب ہیں۔ دوسرے کے سامنے آئے ہم الله سے بنبست تمہارے نیادہ قریب الله الله کتاب کہتے سے کہ ہماری کتاب تم اولی ہیں۔ پس الله بین مسلمان کہتے سے کہ ہماری کتاب تا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اس لئے تم ہم اولی ہیں۔ پس الله بین مسلمان کوغالب کیا وربی آیت اتری۔

قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں' مراداس سے سچا مانے والے اور جھٹلانے والے ہیں۔ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں' اس آیت میں مومن و کا فرکی مثال ہے جو قیامت میں مختلف تھے۔ عکر مدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں' مراد جنت دوزخ کا قول ہے۔ دوزخ کی مانگ تھی کہ مجھے سزاکی چیز بنا اور جنت کی آرزوتھی کہ مجھے رحمت بنا۔ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ان تمام اقوال کوشامل ہے اور بدر کا واقعہ بھی اس کے ضمن میں آسکتا ہے۔ مومن اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے اور کفارٹو رائیمان کے مجھانے' حق کو پست کرنے اور باطل کے ابھارنے ک فکر میں تھے۔ ابن جریر رحمۃ القدعلیہ بھی اس کو مختار بٹلاتے ہیں اور میہ بھی بہت اچھاچنا نچراس کے بعد ہی ہے کہ کفار کے لئے آگ کے کور یا تھا۔ الگ مقر رکر ویے جائیں گے۔ بیتا نے کی صورت میں بول کے جو بہت ہی حرارت پہنچا تا ہے۔ پھراو پرے گرم الجتے ہوئے پانی کا تریزا ڈالا جائے گا۔ جسے نئی اور جربی تھل جائے گی اور کھال بھی جبل کر چھڑ جائے گی۔ ترفی میں ہے کہ اس گرم آگ جیسے پانی ہے ان کی آنتیں وغیرہ پیٹ نئی اور جربی پھر جیسے تھے ویسے ہوجا ئیں گے پھر بہی ہوگا - عبداللہ بن سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشۃ اس ڈولچ کو اس کے گروں سے تھام کر لائے گا اس کے منہ میں ڈالنا جائے گی چھڑ برا کرمنہ پھیر لے گا۔ تو فرشۃ اس کے طلیہ فرماتے ہیں فرشۃ اس ڈولچ کو اس کے گروں سے تھام کر لائے گا اس کے منہ میں ڈالنا جائے گا چھوڑ اور کے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچ گا۔ رسول ماتھے پرلو ہے کا ہتھوڑ امارے گا جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا وہیں سے اس گرم آگ پانی کو ڈالے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچ گا۔ رسول اللہ تھا تھی فرماتے ہیں ان ہتھوڑ وں میں ہے جن سے دوز خیوں کی کٹائی ہوگی اگر ایک ذیمین پرلا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سے جن سے دوز خیوں کی کٹائی ہوگی اگر ایک ذیمین پر ایک ہو جو ایک جو ہوجائے۔ جبنی اس سے گلا سے میں بہادیا جائے تو تمام انسان ہوجائے ہوں کہ دیا جو بی بیاڑ پر مار دیا جائے تو دور بڑ وں دیا میں بہادیا جائے تو تمام انسان ہوجائی ہے گا ہے ہیں اس کے گلتے ہی ایک ایک عضو بدن جھڑ جائے گا ۔ جب بھی وہاں سے نگل جانا جائیں عنہ خیر اسے کہا کیں گے۔ اس کا ناس کے گلتے ہی ایک ایک عضو بدن جھڑ جائے گا ۔ جب بھی وہاں سے نگل جانا جائیں گا جو جہنے ہو کیں گ

اور ہا ہے واقع ہی ہو ہیں جہنم کی آگ سخت ساہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روثن نہیں نہ اس کے انگارے روثن حضرت سلمان فرماتے ہیں جہنم کی آگ سخت ساہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روثن نہیں نہ اس کے انگارے روثن والے ہیں کھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی -حضرت زید رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے سیس فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ آئہیں چھوٹے کی تو آس ہی نہیں رہے گی پیروں میں بوجھل ہیڑیاں ہیں ہاتھوں میں مضبوط جھکڑیاں ہیں۔ ہاں آگ کے شعلے انہیں اس قدراو نچا کر دیتے ہیں کہ گویا با برنگل جائیں میں کی گورشتوں کے ہاتھوں سے گرز کھا کر تہہ میں اتر جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چھو۔ جیسے فرمان ہے'ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب برداشت کروجنے

آج تک جمثلاتے رہے-زبانی بھی اورائے اعمال ہے بھی-

ات الله يُدخِلُ الَّذِيْنَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ

تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُيُحَلُّوْنَ فِيْهَا مِنْ آسَاوِرَ
مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى الطَّيِبِ
مِنْ ذَهَبٍ وَلُوُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى الطَّيِبِ
مِنَ الْقَوْلِ \* وَهُدُوۤا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿ وَهُدُوۡا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لبریں لے رہی ہیں-جہاں وہ سونے کے نگن پہنا ئے جا کم والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان کالباس خالص ریشم ہوگا ) یا کیزہ بات کی رہنمائی کردی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئی 🔾 جا کم سر گئے اور تاہیں میں میں ان کالباس خالص ریشم ہوگا ) یا کیزہ بات کی رہنمائی کردی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئی 🔾

جنت کے محلات وباغات: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٣-٢٣) اوپر جہنیوں کا ان کی سراؤں ہ ان کے طوق وزنجر کا ان کے جلنے جھلنے کا ان کے آگ کے لباس کاذکر کر کے اب جنت کا وہاں کی بغتوں کا اور وہاں کے دہنے والوں کا حال بیان فرمار ہا ہے۔ اللہ جمیں اپنی سراؤں سے بچائے اور جزاؤں سے نواز کے آمین - فرما تا ہے ایمان اور نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی جہاں مے محلات اور باغات کے چاروں طرف بیانی کی نہریں ہریں مار دہیں ہوں گی جہاں جا جس کے وہیں خود بخودان کا رخ ہوجایا کرے گا۔ سونے کے زیوروں سے سبح ہوئے ہوں بانی کی نہریں ہریں مار دہیں ہوں گی جہاں جا ہیں گئو ہیں خود بخودان کا رخ ہوجایا کرے گا۔ سونے کے زیوروں سے سبح ہوئے ہوں

مے موتوں میں قل رہے ہوں گے۔ متنق علیہ حدیث میں ہے موس کا زبورو ہاں تک پہنچ گاجہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے۔ کعب احبار رحمت الله عليه فرماتے ہيں جنت ميں ايك فرشتہ ہے جس كانام بھى مجھے معلوم ہے وہ اپنى پيدائش سے مومنوں كے لئے زيور بنار ہا ہے اور قيامت تك اس کام میں رہےگا-اگران میں سے ایک تکن بھی دنیا میں ظاہر ہوجائے توسورج کی روشنی اس طرح جاتی رہے جس طرح اس کے نکلنے سے چاند کی روثنی جاتی رہتی ہے- دوز خیوں کے کپڑوں کا ذکراو پر ہو چکا ہے- یہاں بہشتیوں کے کپڑوں کا ذکر ہور ہا ہے کہ وہ نرم چکیلے ریشمی كير بينے ہوئے ہوں گے- جيسے سورہ دہر ميں ہے كدان كےلباس سبزركيتمي ہوں گئے جائدي كے نتن ہوں گے اور شراب طہور كے جام ير جام بی رہے ہوں گے۔ یہ ہے تہاری جز ااور یہ ہے تہاری بارآ ورسعی کا نتیجہ صحیح حدیث میں ہے ریشم تم ند پہنؤ جواسے دنیا میں پہن لے گا وہ آ خرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں جواس دن رکیثی لباس سے محروم رہا وہ جنت میں نه جائے گا- كونكه جنت والول كا يكى لباس ہے-ان كو ياك بات سكھا دى گئى- جيسے فرمان ہے تَحِيثُتُهُمُ فِينَهَا سَلمٌ ايما ندار بحكم اللي جنت میں جائیں گے جہاں ان کا تخدآ پس میں سلام ہوگا-اور آیت میں ہے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور سلام کر کے کہیں كتيهار حصركاكياى اجهاا نجام بوا-اورجك فرماياكا يَسْمَعُونَ فِينُهَا لَغُوًّا وَّلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِينًا سَلمًا سَلمًا سَلمًا وإلى كوني لغوبات اور رئج دینے والی بات نہ سیں کے بجن سلام اور سلامتی کے ۔ پس انہیں وہ مکان دے دیا گیا جہاں صرف دل بھانے والی آ وازیں اور سلام ہی سلام سنتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے وہاں مبارک سلامت کی آوازیں ہی آئیں گی برخلاف دوز خیوں کے کہ ہروقت ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں۔ جعر کے جاتے ہیں اور سرزنش کی جارہی ہے کہ ایسے عذاب برداشت کرووغیرہ - اور انہیں وہ جگددی گئی کہ بینہال نہال ہو گئے اور بیسا ختدان کی زبانوں سے اللہ کی حدادا ہونے گی - کیونکہ بیٹار بے نظیر رحمتیں پالیں - صبح حدیث میں ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف سائس آتا جاتا رہتا ہے ای طرح بہشتیوں کوشیع وحد کا الہام ہوگا - بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیب کلام سے مراد قرآن کریم ہے اور لا إلله إلا الله ب حدیث کے ورداوراذ کار ہیں اور صراط حمید سے مرادا سلامی راستہ ہے۔ یتفسیر بھی پہلی تفسیر کے خلاف نہیں واللہ اعلم-

إِنَّ الْكَذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْكَرَامِ الْكَوْلُ فِي اللهِ وَالْمَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ الْكَوْمُ فِي وَلِيَادٍ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ الْكَوْمُ فِي اللهِ اللهِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ ، بِطُلْمِ نُدُوقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمْ فَي اللهِ اللهِ مَنْ عَذَابِ الْيَمْ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جن لوگوں نے کفر کیا اور راہ اللہ ہے رو کئے گئے اور اس حرمت والی مجد ہے بھی جے ہم نے تمام لوگوں کے لئے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں' جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرئے ہم اے در دناک عذاب چکھا کیں گے O

مسجد الحرام سے روکنے والے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۵) الله تعالیٰ کافروں کے اس فعل کی تروید کرتا ہے جووہ مسلمانوں کو مجد حرام سے روکتے تھے۔ وہاں انہیں احکام فج اداکر نے سے بازر کھتے تھے باوجوداس کے اولیاءاللہ ہونے کا دعوی کرتے تھے حالا نکہ اولیاءاللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر مدیخ شریف کا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت یسئلو نک عَنِ الشَّهُ ِ الْحَرَامِ اللَّهُ وَ اللهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَ وَ اللهُ عَنِ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ ال

نہیں رکھی۔ اہل مکہ بھی مسجد حرام میں از سکتے ہیں اور باہر والے بھی۔ وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرونی ممالک کے لوگ سب ایک ہی حق رکھتے ہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی امام اسحاق بن راہویہ نے حضرت امام احمد بن صنبل رحمته الله علیہ کی موجودگی میں اختلاف کیا۔ امام شافعی رحمته الله علیہ تو فرمانے گئے کے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جاسکتی ہیں ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جاسکتی ہیں۔ دلیل بیدی کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے حضور سے سے سوال کیا کہ کل آپ کے میں اپنے ہی مکان میں اتریں ہے؟ تو جاب دیا کہ قبل نے ہمارے لئے کون ک حویلی چھوڑی ہے؟

سے دیوں میں ہوجاں ہے والدا ہے۔

الحاد میں 'با' زائد ہے جیسے تَنبُتُ بِالدُّهُنِ مِیں۔ اور اُثنی کے شعر ضَمَنتُ بِرِزُقِ عِیَالِنَا اَرُمَاحُنَا الله ' لین ہمارے گھرانے کی روزیاں ہمارے نیزوں پرموقوف ہیں اللہ اور شاعروں کے اشعار میں ' 'با' کا ایسے موقعوں پر زائد آ ناستعمل ہوا ہے لیکن اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں کا نعل یَھُم کے معنی کا مضمن ہے اس گئے ''با' کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ الحاد سے مراد کبیرہ شرمناک گناہ ہے۔ بِظٰلَم سے مراد قصدا ہے۔ تاویل کی روسے نہ ہونا ہے۔ اور معنی شرک نے غیر اللہ کی عبادت کے بھی ہیں۔ بیعی مطلب ہے کہ م میں اللہ کے ہوئے کا م کو طال بھی لین جیسے گناہ قتل نے جاظم وستی وغیرہ ایسے لوگ دردناک عذابوں کے سزاوار ہیں۔ جس میں مورت ہونے کہ ہم میں اللہ کے ہوئے ہیں ہوا ورحم شریف کی خصوصیت ہے کہ غیر وظنی لوگ جب کی بدکام کا ارادہ بھی کہیں تو بھی انہیں سزا ہوتی ہے جائی اسے نہ کریں۔ این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عدن میں ہواور حرم میں الحاد وظم کا ارادہ رکھتا ہوتو بھی اللہ اسے دردناک عذاب کا مرہ چھائے گا۔ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو اس کوم فوع بیان کورفوق ہونی اور کہیں میں اسے مرفوع ہونے کرنیادہ کھیک ہے۔ عموا قول کیا تھائیکن میں اسے مرفوع نہیں کرتا۔ اس کی اور سند بھی ہے جوجی ہونا بہنبت مرفوع ہونے کرنیادہ کھیک ہے۔ عموا قول کیا تھائیکن میں اسے مرفوع نہیں کرتا۔ اس کی اور سند بھی ہے جوجی ہے اور موقوف ہونا بہنبت مرفوع ہونے کرنیادہ کھیک ہے۔ عموا قول

ا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی مروی ہے واللہ اعلم - اور روایت میں ہے کسی پر برائی کے صرف اراد ہے ہے برائی نہیں لکھی جاتی - کیکن اگر دور دراز مثلاً عدن میں بیٹھ کر بھی یہاں کے کسی فخص کے آل کا ارادہ کر ہے اللہ اسے درونا کے عذاب میں مبتلا کرےگا - حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یانہیں کہنے پر یہال قسمیں کھانا بھی الحادثیں واضل ہے - سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی وینا بھی الحادثیں ہے - ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے امیر شخص کا یہاں آ کر تجارت کرنا - ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں انا ج کا بینا - صبیب بن ابوٹا بت فرماتے ہیں گراں فروشی کے لئے اناج کو یہاں روک رکھنا -

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرِهِنِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنَ لَا تُشْرِكَ إِنَ شَيْئًا وَطِهِرْ بَيْتِي لِلطَّابِفِيْنَ وَالْقَامِيْنَ وَالْرَكَع السُّجُودِ ۞ وَاذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُؤكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ وَاذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُؤكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِ فَحْ عَمِيْقِ نَهِ

جب کہ ہم نے ابراہیم کو کتبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کوطواف قیام رکوع مجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا 🔾 لوگوں میں نج کی منادی کردے۔لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گےاورد بلے پتلے اونٹوں پر بھی۔وور دراز کی تمام راہوں ہے آجائیں گے 🔾

مسجد حرام کی اولین بنیادتو حیدہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١-٢١) یہاں مشرکین کو متنبہ کیاجاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاداول دن سے اللہ کا توحید پر رکھی گئی ہے؛ تم نے اس میں شرک جاری کردیا۔ اس گھر کے بانی خلیل اللہ علیہ السلام ہیں سب سے پہلے آپ نے ہی اسے بنایا۔ آخصور علی ہے ہے ابوذ ررضی اللہ تعالی عند نے سوال کیا کہ حضور علی سب سے پہلے کون می مبحد بنائی گئی؟ فرمایا مبحد حرام میں نے کہا پھر؟ فرمایا جیاس سال کا۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّ اَوَّ لَ بَیْتِ فرمایا جیاس سال کا۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّ اَوَّ لَ بَیْتِ وَ فَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَحَّةَ مُبْرَکًا دوآیتوں تک۔ اور آیت میں ہے ہم نے ابراہیم واساعیل علیماالسلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو

پاک رکھنا الخ 'بیت اللہ شرنف کی بناء کا کل ذکرہم پہلے لکھ چکے ہیں اس لئے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں فر مایا اسے صرف میرے نام پر بنا اور اسے پاک رکھ یعنی شرک وغیرہ سے اور اسے خاص کر دے ان کے لئے جوموحد ہیں۔ طواف وہ عبادت ہے جوساری زمین پر بجز بیت اللہ کے میسر ہی نہیں نہ جائز ہے۔ پھر طواف کے ساتھ نماز کو طایا۔ قیام 'رکوع' سجدے کا ذکر فر مایا۔ اس لئے کہ جس طرح طواف اس کے ساتھ خصوص ہے۔ نماز کا قبلہ بھی بہی ہے۔ ہاں اس حالت میں کہا نسان کو معلوم نہ ہو یا جہاد میں ہو یا سفر میں نفل نماز پڑھ رہا ہو تو ہے تک کے طرف منہ نہ ہونے کی حالت میں بھی نماز ہوجائے گی واللہ اعلم۔

### لِيَشْهَدُوْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اسْمَالِيهِ فِي آيَامِ مَعْلَوُمْتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْحِمُوا الْبَايِسَ الْفَقِيْرَ اللهِ

ا نے فائد ے کے ماصل کرنے کو آ جا ئیں اور ان مقررہ و ذوں میں اللہ کا نام یادکریں ان چو پایوں پرجو پالتو ہیں ٹی آ پ بھی اے کھا دَ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی و نیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی دنیا وی مفاذ تجارت و غیرہ کا بھی فائدہ اٹھا کیں۔ جیسے فر مایا لیکس عَلَیْکُم جُناحٌ اَن تَبَتَغُوا فَضُلًا مِن رَبِّکُم الله موسم فی موسم فی موسم کے میں تجارت کرنا ممنوع نہیں۔ مقررہ و ذوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حضور مقالے کا فر مان ہے کی دن کا عمل اللہ کے نزدیک ان و نوں کے عمل سے افضل نہیں اوگوں نے پوچھا جہا دبھی نہیں؟ فر مایا جہاد بھی نہیں بجر اس مجاہد کے مل کے جس نے اپنا جان و مال راہ اللہ میں قربان کردیا ہو (صحیح بخاری) میں نے اس حدیث کواس کی تمام سندوں کے ساتھ ایک مشتقل کتاب میں جمع کردیا ہے۔ چنانچوا کے روایت

میں ہے کسی دن کاعمل اللہ کن دریک ان دنوں سے بڑا اور پیارائیس پستم ان دری دنوں میں لَآ آیا ہ آلّہ اللہ اور اللّه اکٹر اور الْحَمُدُ لَیْ اللّه اللّه اور اللّه اکٹر اور اللّه اللّه الله ان دنوں میں روز ہے ہے۔ بخاری شریف میں ہے مصرت ابن عمرضی اللہ تعالی عندان دنوں بازار میں آئے اور تجبیر پیار تے بازاروالے بھی آپ کے ساتھ تکبیر ہیں پڑھنے گئے ۔ ان ہی دس دنوں میں عرف اللہ تعالی عندان دنوں بازار میں آئے اور تجبیر پیار تے بازاروالے بھی آپ کے ساتھ تکبیر ہیں پڑھنے گئے ۔ ان ہی دس دنوں میں قربانی کا دن ہے کہ گذشتہ اور آئندہ دوسال کے گناہ اس سے معاف ہوجاتے ہیں۔ (صحح مسلم شریف) ان ہی دس دنوں میں قربانی کا دن لیخی بقرہ عید کا دن ہے جس کا نام اسلام میں تج انجرکا دن ۔ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے ان کو سے بھی انفال ہیں۔ کیونکہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ ہے۔ ایک روایت میں ہی کہ انگیا ہے۔ ایک روزہ صدقہ وغیرہ بھی کہ مدیث شریف میں ہوتا ہے وہ سب ان دنوں میں بھی ہوتا ہے مزید برآن ان میں فریف رہے آئی دان ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے جو رمضان شریف کے آخری دس دنوں ہے بھی انفال ہیں۔ کیونکہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ کر درمضان شریف کے آخری دس دنوں کی انفال ہیں۔ اس قول کے مان لینے سے مختلف دلائل میں جمع ہوجاتی کہ دن تو یہ فضل اور را تیں رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کی انفال ہیں۔ اس قول کے مان لینے سے مختلف دلائل میں جمع ہوجاتی کے دائلہ اللہ المام۔

آیام معکلو من سے کہ مروی ہے اور ایک دور اقول ہے کہ یقربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن ہیں۔ حضرت ابن عمر اور ابراہیم تحقی رحمت اللہ علیہ سے یہی مروی ہے اور ایک روایت سے امام احمد بن طبل رحمت اللہ علیہ کا ذہب بھی یہی ہے۔ تیسر اقول ہے ہے کہ بقر ہ عید اور دن اور ایام معدود ات سے بقر ہ عیداور اس کے بعد کے دود ن اور ایام معدود ات سے بقر ہ عیداور اس کے بعد کے دو ن اس کی اسناد حضر سے عبداللہ بن عمر وضی اللہ تعالی عنہ تک سے بیس سمدی رحمت اللہ علیہ بھی یہی ہے۔ اور اس کی اور اس سے پہلے کول کی تا ئید فرمان بیس سمدی رحمت اللہ علیہ بھی کہ ہے ہوگی ہے کیونکہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی کے وقت اللہ کانام لینا ہے۔ چوتھا قول یہ باری علی مراز وقی ہے کیونکہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی کے وقت اللہ کانام لینا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بیع مراد بعر مرفی ہے کہ دین میں ہے۔ حضر سے اسلم زید بن سے مروی ہے کہ مراد بعرم عرف بعرف اور ایام تشریق ہیں۔ بھیسمة الانعام سے مراد اونٹ کائے اور بحری ہیں۔ جیسے مورہ انعام کی آئے شند نینی تھیں۔ کہ مراد بعرم عرف بعرف اور ایام تشریق کی تو تعمل موجود ہے۔ پھر فرمایا اسے خود کھا و اور محت اجوں کو کھلا و سے اس سے بعض لوگوں نے وکیل کی ہے کہ قربانی کا گوشت کھا تا واجب ہے۔ چنا نچہ حدیث تریف میں ہے کہ حضور عقبی واجب ہے۔ کین یہ قول غریب ہے۔ اکثر بزرگوں کا فد جب ہے کہ بیر خصت ہے یا استجاب ہے۔ چنا نچہ حدیث تریف میں ہے کہ حضور عقبی واجب ہے۔ کین یہ قول غریب ہے۔ اکثر بزرگوں کا فد جب ہے کہ بیر خصت ہے یا استجاب ہے۔ چنا نچہ حدیث تریف میں ہے کہ حضور عقبی میں سے کہ مور بانی کی تو تعمل دیا کہ جراونٹ کے گوشت کی بانی کرنے والا کھا لے کیونکہ اللہ کافر مان ہے۔

ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے ہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کواس کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی -اب جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے - حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے ہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کواس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی- اب جو چاہے کھائے 'جو چاہے نہ کھائے - حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ سے بھی اس طرح منقول ہے۔ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں 'یہاں کا سے مار آذا حَلَلْتُم فَاصُطاَدُو کی طرح ہے لینی جبتم احرام سے فارغ ہوجا و توشکار کھیا۔ اور سورہ جمعہ میں فرمان ہے فاؤذا فَضِیَتِ الصَّلٰو ہُ فَانُتَشِرُو ا فِی الْاَرُضِ جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں آبوں میں محم ہے شکار کرنے کا اور زمین میں روزی تاش کرنے کے لئے پھیل جائے کالیکن یہ عظم وجو بی اور فرضی نہیں ای طرح اپنی قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم بھی ضروری اور واجب نہیں۔ امام این جریہ بھی اس قول کو پندفر ماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے دوجھے کر دیے جا کیں۔ ایک حصہ خود قربانی کرنے والے کا دوسر احصہ فقیر فقر اکا ۔ بعض کہتے ہیں تین حصے کرنے چا ہیں۔ تہائی اپنا 'تہائی ہم بید یہ کے لئے اور تہائی صد قد کرنے کے پہلے قول والے اوپر کی آبت کی سندلاتے ہیں اور دوسر سے قول والے آبت وَ اَطُعِمُو الْقَانِعَ وَ اللَّمُعَدَّ کودکیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا پورابیان آبے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جرمدرحت اللہ علیہ فرماتے ہیں اُبک آبس الْفَقِیرَ سے مطلب الْمُعَدَّ کودکیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا پورابیان آبے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جورست سوال دراز نہ کرتا ہو بیار ہو کہ مینائی والا ہو۔ وہ بیان انسان ہے جواحتیاج ہونے پر بھی سوال سے پتاہو۔ بہر محت اللہ علیفرماتے ہیں جورست سوال دراز نہ کرتا ہو بیارہ کم مینائی والا ہو۔

### الْمُولِيَّةُ فَكُولِي الْمُعَالِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِينِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي

### پر اپنامیل کچیل دور کریں اوراپی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف ادا کریں O

احکام جے: ﷺ ﴿ آیت: ۲۹) پھروہ احرام کھول ڈالیں سرمنڈ والیں کپڑے پہن لیں ناخن کٹواڈ الیں وغیرہ احکام جے پورے کرلیں۔ نذریں پوری کرلیں۔ جے کی قربانی کی اور جو ہو۔ پس جو خص جے کے لئے لکا اس کے ذمے طواف بیت اللہ طواف صفاوم وہ عرفات کے میدان میں جانا ' مزد لئے کی حاضری' شیطانوں کو کنکر مارنا وغیرہ سب کچھالازم ہے ان تمام احکام کو پورے کریں اور سے طور پر بجالا کیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں جو یوم النحر کو واجب ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں ج کا آخری کام طواف ہے۔ حضور علیہ نے بھی کیا۔ جب آپ دس فی المجرکومنی کی طرف
واپس آئے تو سب سے پہلے شیطانوں کو سات سات کئریاں ماریں۔ پھر قربانی کی پھر سر منڈوایا پھرلوٹ کر بیت اللہ آکر طواف بیت اللہ کیا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عدیہ صحیحین ہیں سروی ہے کہ لوگوں کو تھم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام طواف بیت اللہ ہو۔ ہاں البتہ حا تصد مورتوں کو رعایت کردی گئی ہے۔ بیت اللہ ہو۔ اس لئے کہ وہ بھی اصل بیت اللہ شریف ہیں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بناء ہیں یوافل تھا۔ گوقریش نے نیا بنات چاہے۔
وقت اسے باہر چھوڑ دیا لیکن اس کی وجہ بھی خرج کی گئی نہ کہ اور کھے۔ اس لئے صفور علیہ نے نے حطیم سے چیجے سے طواف کیا اور فرما بھی دیا کہ حطیم بیت اللہ شریف ہیں واض ہے۔ اور آپ نے دونوں شامی رکنوں کو ہاتھ نییں لگایا نہ بوسد دیا کیونکہ وہ بناء ابراہیم کے مطابق پورے کہ حطیم بیت اللہ شریف ہیں واض ہے۔ اور آپ نے دونوں شامی رکنوں کو ہاتھ نییں لگایا نہ بوسد دیا کیونکہ وہ بناء ابراہیم کے مطابق پورے نہیں۔ اس آیت کے افر نے کے بعد صفور علیہ نے حطیم کے پیچے سے طواف کیا۔ پہلے ای طرح کی محارت تھی کہ بیا بیت اللہ میں اس سے بہلا بیت اللہ ہے اور وجہ بی بھی ہے کہ بیطوفان نوئے میں سلامت رہا۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ کوئی سرکش اس بیرانا گھر کہا گیا۔ بہل سب کی وجہ ہے کہ کوئی سرکش اس بیرانا ہی موری کے۔ بیا طب بیان سب کی وقت ہو۔ اللہ نے اس کے وہ اس کے دی کے دی کوئی سرکشوں کے تسلط سے براق میں ہو۔ اللہ نے اس کی وقت ہو۔ اللہ نے اس کی موری ہے۔ تو کوئی عدی ہے جو حسن غریب ہے اورا کیک اور سند سے مرسل بھی مروی ہے۔ آئو کہ کہ ہے دونوں غریب ہے اورا کیا ورسند سے مرسل بھی مروی ہے۔

### **366** ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ لَا الْجِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُو لرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ اقَوْلَ الزَّوْرِٰ كَنَفَاءَ بِللهِ غَيْرَ رِكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا ۚ فَتَخْطَفُهُ الطِّيرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيخُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ۞

یہ ہے اور جوکوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اس کے دب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لئے چو پائے جانور حلال کردیے مجھے ہیں بجزان کے جوتمبارے سامنے بیان کئے گئے ہیں۔ پستمہیں بتوں کی گندگی ہے بیچتر رہنا چاہئے اور جموثی بات ہے بھی پر ہیز کرنا چاہئے 🔿 اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اور اس مے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتے ہوئے 'سنواللہ کے ساتھ شریک کرنے والاتو کویا آسان سے کر پڑا۔اباسے یا تو پرندے اچک لے جائیں مے یا ہواکسی دور دراز

بت يرسى كى گندگى سے دور رہو: 🖈 🌣 (آيت: ٣٠-٣١) فرماتا بئي تو تضاحكام فج اوران پر جوجزاملتى باس كابيان-اباور سنو- جو محض حرمات اللی کی عزت کر سے یعنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے بیخ ان کے کرنے سے اپنے تیس رو کے اور ان سے بھاگا رہاں کے لئے اللہ کے پاس بڑا اجرہے-جس طرح نیکیوں کے کرنے پراجرہے ای طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے- مکہ ج عمرہ بھی حرمات الہٰی ہیں۔تمہارے لئے جو پائے سب حلال ہیں ہاں جوحرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو پچکے ہیں۔ یہ جومشرکوں نے بحیرہ' سائنة وصيله اورحام نام ركه چھوڑے ہيں بياللد فينبس بتلائے - الله كوجوحرام كرنا تھابيان فرما چكا جيسے مردار جانور بوقت ذ كى بها مواخون سور کا گوشت اللہ کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا ہوا ، کلا گھٹا ہوا وغیرہ تے ہمیں چاہئے کہ بت پرتی کی گندگی سے دور ہو-'' من' یہاں پر بیان جس کے لئے ہےاورجھوٹی بات سے بچو-اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملادیا جیسے آیت قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِش الْخُ یعنی میرے رب نے گندے کا موں کو ترام کردیا خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ -اور گناہ کواور سرکشی کواور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو-اس میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے-صحیحین میں ہے حضور عظی نے بوچھا، کیا میں تمہیں سب سے برا کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، ارشاد ہو فر مایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا' ماں باپ کی نافر مانی کرنا' پھر تکیے سے الگ ہٹ کرفر مایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا' اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہم نے کہا کاش کہ آپ اب نہ فرماتے منداحمہ میں حضور علی نے اپنے خطبے میں کھڑے ہو کرتین بار فر مایا جموٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کردی گئ - چرآ پ نے مندرجہ بالانقرہ تلاوت فرمایا - اورروایت میں ہے کہ منح کی نماز کے بعد آ پ نے کھڑے ہوکریے فرمایا - ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیفر مان بھی مروی ہے اللہ کے دین کوخلوص کے ساتھ تھا م لؤ باطل سے ہٹ کرحق کی طرف آ جاؤ'اس کے ساتھ کی کوشر کی تظہرانے والوں میں نہ بنو- چرمشرک کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسان سے گر پڑے۔ پس یا تواسے برند ہی ا چک لے جائیں گے یا ہوا کسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنیاد ہے گی- چنانچہ کافر كى روح كو لے كر جب فرشتے آسان كى طرف چڑھتے ہيں تواس كے لئے آسان كے درواز نے ہيں كھلتے - اوروہيں سے وہ كھينك دى جاتی ہے-ای کابیان اس آیت میں ہے-بیعدیث پوری تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزرچکی ہے-سورہ انعام میں ان مشرکوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے- بیاس کی مثل کے ہے جھے شیطان باؤلا بنادے الخ-

### تغير سودهٔ ج - پاره ١٤ ا

### ذلك وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَا إِرَاللهِ فَالنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ

ین لیا اور سنوالله کی نشانیوں کی جوعزت وحرمت کرے اس کے دل کی پر بیز گاری کی وجہ سے بیہ ب

قربانی کے جانوراور حجاج: ١٠٠٤ ١٦ ( آیت: ٣٣-٣٣) الله کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں حرمت وعزت بیان ہو رہی ہے کہ احکام البی پڑمل کرنا اللہ کے فرمان کی تو قیر کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بعنی قربانی کے جانوروں کوفر بداور عمدہ کرنا-ابوامامہ بن مہل کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کرانہیں فربداورعمدہ کرتے تھے۔ تمام مسلمانوں کا بہی دستورتھا ( بخاری شریف)رسول اللہ علی فرماتے ہیں کے دوسیاہ رنگ کے جانوروں کے خون سے ایک سفیدرنگ جانور کا خون اللہ کوزیادہ محبوب ہے- (مند احمد ابن ماجہ) پس اگر چہاور رمکت کے جانور بھی جائز ہیں لیکن سفیدرنگ کے جانورافضل ہیں۔ صبحے بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علیہ نے دومینڈھے جت کبرے بڑے بڑے سینگوں والے اپنی قربانی میں ذرئ کئے۔ ابوسعیدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں حضور عظی نے ایک مینڈ ھابڑا سینگ دالا چیت کبراذ نج کیا جس کے منہ پر آ تھوں کے پاس اور پیروں پرسیاہ رنگ تھا- (سنن)امام تر ندی رحمتہ اللہ علیہ استصحیح کہتے ہیں۔ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور ﷺ نے دومینڈ ھے بہت موٹے تاز ئے چکنے حیت کبرے خصی ذیج کئے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ علی نے علم فر مایا کہ ہم قربانی کے لئے جانور خرید تے وقت اس کی آئھوں کواور کانوں کواچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں-اورآ کے سے کشے ہوئے کان والے پیھیے سے کشے ہوئے کان والے کمبائی میں جرے ہوئے کان والے یا سوراخ دار کان والے کی قربانی ندکریں (احد الل سنن) اے امام ترندی رحت الله عليہ يح كہتے ہيں-اى طرح حضور علق نے سينگ او نے ہوئے اور كان کے ہوئے جانور کی قربانی مے منع فرمایا ہے۔ اس کی شرح میں حضرت سعید بن میں بسب رحمتداللہ علیہ فرماتے ہیں ، جب کہ آ دھایا آ دھے سے زیادہ کان یا سینگ نہ ہو۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں'اگر اوپر سے کی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو اسے عربی میں قصد ماکہتے ہیں اور جب ینچے کا حصداو ٹا ہوا ہوتو اسے عضب کہتے ہیں- اور حدیث میں لفظ عضب ہے- اور کان کا پچھ حصد کٹ گیا ہوتو اسے بھی عربی میں عضب کہتے ہیں-امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں'ایسے جانور کی قربانی گوجائز ہے کیکن کراہت کے ساتھ –امام احمدٌ فرماتے ہیں' جائز ہی نہیں – (ب ظ ہریبی قول مطابق حدیث ہے) امام مالک رحمته الله علیه فرماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے والله اعلم-حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ چارتسم کے عیب دار جانور قربانی میں جائز نہیں کا نا جانور جس کا بھیٹگا پن ظاہر ہواور وہ بیار جانور جس کی بیاری تھلی ہوئی ہواور وہ لنگڑا جس کالنگڑا پن ظاہر ہواوروہ دبلا پتلا مریل جانور جو گودے بغیر کا ہو گیا ہو- (احمد واہل سنن)اے امام ترفدی رحمته الله علیه صیح کہتے ہیں۔ بیعیوب دہ ہیں جن سے جانور گھٹ جاتا ہے۔ اس کا گوشت ناقص ہوجاتا ہے اور بکریاں چرتی چکتی رہتی ہیں اور سہ بعجہ اپنی كۆورى كے چارہ پورانہيں يا تا-اى لئے اى حديث كےمطابق امام شافعيٌّ وغيرہ كے نزد كيه اس كى قربانى ناجائز ہے- ہاں بيار جانور كے بارے میں جس کی بیاری خطرناک درجے کی ندہو بہت کم ہوا مام صاحب کے دونو ل قول ہیں۔

ابوداؤد میں ہے کہ حضور ﷺ نے منع فر مایا بالکل سینگ کئے جانور سینگ ٹوٹے جانور اور کانے جانور سے اور بالکل کمزور جانور سے جو ہمیشہ ہی رپوڑ کے پیچھےرہ جاتا ہو بوجہ کمزوری کے یا بوجہ زیادہ عمر ہوجانے کے اور کنگڑے جانورے پس ان کل عیوب والے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں اگر قربانی کے لئے سیح سالم بے عیب جانور مقرر کردینے کے بعد اتفا قاس میں کوئی ایسی بات آ جائے مثلا لولا کنگڑا وغیره بوجائے تو حضرت امام شافعی رحمته الله علیہ کے نز دیک اس کی قربانی بلاشبه جائز ہے امام ابو صنیفه رحمته الله علیه اس کے خلاف ہیں۔ امام شافعی رحته الله علیه کی دلیل وہ حدیث ہے جومند احمد میں حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ میں نے قربانی کے لئے

جانورخریدااس پرایک بھیڑیے نے حملہ کیا اوراس کی ران کا بوٹا تو ڑلیا۔ ہیں نے حضور ﷺ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا ہم ای جانورخریدااس پرایک بھیڑیے نے حملہ کیا اوراس کی ران کا بوٹا تو ٹرلیا۔ ہوٹا چاہئے جیے حضور ﷺ کا تھم ہے کہ آ کھ کان و کھرلیا جانور کی قربانی کر سکتے ہو۔ پس خرید نے وقت جانور کا فربہ ہوٹا ، نیار ہوٹا ، نیار ہوٹا چاہئے جیے حضور ﷺ کا تھم ہے کہ آ کھ کان و کھرلیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے ایک نہایت عمدہ اونٹ قربانی کے لئے نامزد کیا۔ لوگوں نے اس کی قیمت تین سواشر فی لگائی تو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہیں اسے نے دوں اوراس کی قیمت سے اور جانور بہت سے خرما دیا اور تھم دیا کہ ای کوئی سیل اللہ ذرج کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں عرفات میں تھہر تا اور مزد لفداور رمی جماراور ہیں خربانی کے اونٹ میں تھم رتا اور مزد لفداور رمی جماراور میں مند وانا اور قربانی کے اونٹ میں سے ہیں۔ محمد بن ابی موئی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں 'ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔ سرمنڈ وانا اور قربانی کے اونٹ میں سے شعائر اللہ ہیں۔ ابن عمرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں 'ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔ سرمنڈ وانا اور قربانی کے اونٹ میں سے شعائر اللہ ہیں۔ ابن عمرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں'ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَى آجُلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَخِلَهُمَّا إِلَى الْبَيْتِ الْحَيْتِ فَيُ مُخَدِيهُمَّا إِلَى الْبَيْتِ الْحُتِيْقِ فَي

#### ان میں تمہارے لئے ایک مقررونت تک کا فائدہ ہے۔ پھران کے حلال ہونے کی جگد فاند کعیہ ہے 🔾

(آیت: ۳۳) پھر فرماتا ہے ان جانوروں کے بالوں میں اون میں تمہارے لئے فوائد ہیں ان پرتم سوار ہوتے ہوان کی کھالیں تمہارے لئے کارآ مد ہیں یہ سب ایک مقررہ وقت تک یعنی جب تک اسے راہ للہ نام زخیں کیا ۔ ان کا دودھ ہوان سے سلیں حاصل کر وجب قربانی کے لئے مقرر کردیا پھر وہ اللہ کی چیز ہوگیا ۔ اور ہزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہوتو اب بھی سواری کی اجازت ہے ۔ صیحیین میں ہے کہ ایک فضی کو اپنی قربانی کا جانور ہا تکتے ہوئے و کھر آپ نے فرمایا اس پرسوار ہوجاؤ اس نے کہا صفور تھاتے میں اسے قربانی کی نیت کا کر چکا ہوں۔ آپ نے دوسری یا تعہری بافر مایا افسوس بیٹھ کیون نہیں جاتا ۔ صیحے مسلم شریف میں ہے جب ضرورت اور حاجت ہوتو سوار ہو جائو اس نے کھورونوں کو بینام اللہ کی کا دورہ و پیٹ بھر کر لی لینے دے۔ چا یا کرو۔ ایک محضی کی قربانی کی اور قربانی والے دن اسے اور اس نیچ کو دونوں کو بینام اللی ذنے کر دے۔ پھر نیمی اگر نیج رہے اپنی کا میں لا اور قربانی والے دن اسے اور اس نیچ کو دونوں کو بینام اللی ذنے کر دے۔ پھر فرمات سے اللہ تو فربان کی میں الا اور قربانی والے دن اسے اور اس نیچ کو دونوں کو بینام اللی ذنے کر دے۔ پھر فرمات سے اللہ کو اللہ کی میں میں اللہ کہ میں اللہ کو اللہ کی میں اللہ کو اللہ کہ میں اللہ ہوں کہ دلئہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے طال میں بھی بیان ہو چکے ہیں فالمحمد للہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے طال ہوجاتا ہے۔ دلیل میں بھی آیت تلاوت فرمائی ۔

وَلِكُلِّ امَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَالْهُكُمُ اللهُ وَاحِدٌ فَلَهُ السَّلِمُوا وَ بَشِرَ الْمُخْتِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتَ السَّلُمُوا وَ بَشِرِ الْمُخْتِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتَ قُلُوْبُهُمْ وَ الشَّيْرِيْنَ عَلَى مَا اصَابَهُمْ وَ المُقِيْمِ الصَّلُوةِ وَمِمَا وَلُكُوْبُهُمْ وَ الشَّيْرِيْنَ عَلَى مَا اصَابَهُمْ وَ المُقِيْمِ الصَّلُوةِ وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞

ہر ہرامت کے لئے ہم نے عبادت کے طریقے مقروفر مائے ہیں تا کدووان چو یائے جانوروں پرتام اللہ لیں جواللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھلوکہ تم سب کامعبود

تغير سودهٔ خي - با ده کا ا

برحق صرف ایک بی ہے۔ تم ای کے تالع فرمان ہوجاؤ' اے نبی عاجزی کرنے والوں کوخوشخری سنادے ن انہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے' ان کے دل تحرا جاتے ہیں۔ انہیں جو برائی پینچ اس پرمبر کرتے ہیں ثمازوں کی حفاظت واقامت کرنے والے ہیں اور جو پھھتم نے انہیں وے رکھا ہے وہ بھی ویتے رہتے ہیں 🔾

قربانی ہرامت پر فرض قرار دی گئی: 🌣 🌣 (آیت:۳۴-۳۵) فرمان ہے کہ کل امتوں میں ہر ندہب میں ہر گروہ کوہم نے قربانی کا حکم دیا تھا-ان کے لئے ایک دن عید کامقررتھا-وہ بھی اللہ کے نام ذبیحہ کرتے تھے-سب کے سب کے شریف میں اپنی قربانیاں ہیمجتہ تھے-تا كقربانى كے چويائے جانوروں كے ذبح كرنے كے وقت الله كانام ذكركريں-حضورعليدالسلام كے پاس بھى دومينڈ ھے جبت كبرے بزے سینگوں والےلائے مجئے۔ آپ نے انہیں لٹا کران کی گردن پر پاؤں رکھ کربسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کرذ کے کیا۔

منداحديس ب كم حابرتن الله تعالى عند في حضور علي سا دريافت كيا كدية قربانيان كيابين؟ آپ في جواب ديا ، تمهار ب باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بوچھا ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہربال کے بدلے ایک نیک - دریافت کیا اور 'اون' کا کیا تھم ہے؟ فر مایا' ان کے ہرروئیں کے بدلے ایک نیکی - اسے امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ بھی لائے ہیں -تم سب کا اللہ ایک ہے گوشر بعت کے بعض احکام ادل بدل ہوتے رہے لیکن تو حید میں اللہ کی رگا تکت میں کسی رسول کو کسی نیک امت کواختلا ف نہیں ہوا-سب اللہ کی تو حید اس کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے-سب پراول وی یہی نازل ہوتی رہی- پس تم سب اس کی طرف جھک جاؤ'اس کے ہوکرر ہواس کے احکام کی پابندی کرواس کی اطاعت میں استحکام کرو- جولوگ مطمئن ہیں جومتواضع ہیں جوتقوے والے ہیں جوظلم سے بیزار ہیں مظلومی کی حالت میں بدلد لینے کے خوگر نہیں مرضی مولاً رضائے رب پر راضی ہیں انہیں خوشخبریاں سنادیں وہ مبارک باد کے قابل ہیں -جوذ کر اللہ سنتے ہیں ول نرم اورخوف الی سے پر کر کے رب کی طرف جمک جاتے ہیں تھن کاموں پرصبر کرتے ہیں مصیبتوں پرصبر کرتے ہیں۔امام حسن بصری رحمته الله عليه فرمات مين والله اگرتم نے صبر و برداشت کی عادت نہ ڈالی توتم پر باد کردیتے جاؤ گے۔وَ الْمُقِیمُی کی قراُت اضافت کے ساتھ توجهور كيب -ليكن ابن ممفع نے و المُقِينُ مِينَ رِدها ہے اور الصّلوة كاز بر ررها ہے-امام حسن نے ررها تو ہے نون كے حذف اور اضافت ك ساته ليكن الصّلوة كاز بر بره ها ب اورفر مات بي كون كاحذف يهال بربوجة تخفيف ك بي كيونكه اكر بوجه اضافت مانا جائة واس كا زیرلازم ہے۔اور ہوسکتا ہے کہ بعجہ قرب کے ہو-مطلب یہ ہے کفریضہ اللی کے بابند ہیں اور الله کاحق ادا کرنے والے ہیں اور الله کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں-ایے گھرانے کےلوگوں کو فقیروں مختاجوں کواور تمام مخلوق کو جو بھی ضرورت مند ہوں سب کے ساتھ سلوک واحسان سے پیش آتے ہیں-اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں-منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں تو ایک کوچھوڑیں-سورہ براۃ میں بھی یہی صفتیں بیان فر مائی میں اور و میں پوری تفسیر بھی بھد اللہ ہم کر آئے ہیں۔

وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَا بِرِاللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا واطعموا القانع والمعترك كالكستخرنها لكف لعلكم

### 

ے لگ جا کیں تواسے خود بھی کھاؤاور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ای طرح ہم نے چو پایوں کو تبھارا ما تحت کر رکھا ہے کہ تم شکر

شعائر الله كيابين؟ ١٠ ١٠ [ آيت:٣٦) يه محى الله تعالى كا احسان ب كماس في جانور پيدا كاور انبيس اين نام پر قربان كرف اوراپي محمر بطور قربانی کے پہنچانے کا عکم فرمایا اور انہیں شعائر الله قرار دیا اور حکم فرمایا کا تُحِلُّوُا شَعَآئِرَ اللَّهِ الخ 'نہ تو الله کی ان عظمت والے نشانات کی ہے ادبی کرونہ حرمت والے مہینوں کی گتاخی کرو-لہذا ہراونٹ کائے جوقر بانی کے لئے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں داخل ہے- موبعض لوگوں نے صرف اونٹ کو بی بدن کہا ہے کیکن سیح یہ ہے کہ اونٹ تو ہے بی ' گائے بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے قربان ہوسکتا ہے ای طرح گائے بھی - جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بچےمسلم شریف میں روایت ہے کہ میں رسول الله عظی نے تھم دیا کہ ہم اونٹ میں سات شریک ہوجائیں اور گائے میں بھی سات آ دمی شرکت کرلیں -امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ تو

فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں دس دس آ دی شریک ہوسکتے ہیں۔منداحداورسنن نسائی میں ایس حدیث بھی آئی ہے واللہ اعلم۔ پھر فر مایا'ان جانوروں میں تمہارااخروی نفع ہے۔حضورﷺ فرماتے ہیں'بقرہ عیدوالے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نز دیکے قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں - جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت انسان کی نیکیوں میں پیش کیا جائے گا- یادر کھوقر بانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ پس ٹھنڈے دل سے قربانیاں کرو (ابن ماجہ ترندی)۔ ابو حاتم رحمته اللہ علياتو قرض اٹھا كر بھى قربانى كياكرتے تھے اور لوگوں كے دريافت كرنے پر فرماتے كەاللەتغانى فرماتا ہے اس ميں تبہارا بھلاہے رسول الله عظی فرماتے ہیں! کسی خرج کالفنل اللہ تعالی کے نزدیک بنسبت اس خرج کے جوبقرہ عیدوالے دن کی قربانی پر کیا جائے ہرگز افضل نہیں۔ (دارتطنی ) پس الله فرما تا ہے تمہارے لئے ان جانوروں میں تواب ہے گفع ہے ضرورت کے وقت دودھ کی سکتے ہو سوار ہو سکتے ہو- پران ک قربانی کے وقت اپنانام پڑھنے کی ہدایت کرتا ہے۔حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے عیدالاصی کی نمازر سول اللہ عظافہ کے ساتھ ردهی مناز سے فراغت پاتے ہی آپ کے سامنے مینڈ حالایا کمیا ہے آپ نے بسم اللهِ وَاللّٰهُ اکْبَرُ رِدْ هر ذرح کیا پر کہا اللّٰ بر مری طرف سے ہاور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے (احمرُ داؤ دُتر مذی) فرماتے ہیں عیدوالے دن آپ کے ياس دوميندُ هاك مَي أنبيل قبلدرخ كركم وينه وجهت وجهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ۚ إِنَّا صَلُوتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيُكَ لَه وَ بِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ أُمَّتِهِ رُولًا بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَر كه كرون كروالا-

حضرت ابورافع رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كةر بانى كے موقع پررسول الله ﷺ دوميند معے موثے تازے تيار عمره بزے سينگوں والے حیت کبرے خریدتے جب نماز پڑھ کر خطبے سے فراغت یاتے ایک جانور آپ کے پاس لایا جاتا 'آپ وہیں عیدگاہ میں ہی خودا پنے ہاتھ سے اسے ذرئ کرتے اور فرماتے اللہ تعالی سیمیری ساری امت کی طرف سے ہے جو بھی تو حید وسنت کا گواہ ہے مجر دوسرا جانور حاضر کیا جاتا جے ذئ كر كے فرماتے يہ محد عظف اور آل محد كى طرف سے ہے مردونوں كا كوشت مسكينوں كو بھى ديتے اور آپ أور آپ كمروالے مجمی کھاتے-(احدُ ابن ماجہ)

صَوا آف كمعنى ابن عباس في الله تعالى عند في اونك كوتين بيرول يركم واكرك اس كابايان باته بانده كربسه الله و الله

پرفر مایا! سے خود کھاؤ۔ بعض سلف تو فر ماتے ہیں ' یکھانا مبارح ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فر مایے ہیں ' مستحب ہے اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور مسکینوں کو بھی دو۔ خواہ وہ گھر وں میں بیٹھنے والے ہوں خواہ ور بدر سوال کرنے والے۔ یہ مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جو صبر سے گھر میں بیٹھار ہے اور معتر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے کین سوال نہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پر بس کر سے اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کر لے کین اپنی عاجزی و سکینی کا ظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو سماین ہو۔ آئے جانے والا اور معتر سے مراد دوست اور نا تو ال لوگ اور وہ پڑوی جو گو مالد ار بول کیکن تہمارے ہاں جو آئے جائے اسے وہ در کیمتے ہوں۔ وہ بھی مول ہو کہ کہ تانع ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں۔ امام ابن جریر حت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد تو سائل ہے کو نکہ وہ میا ہاتھ سوال کے لئے دراز کرتا ہے اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ کچھل جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قبال ہے کہ قبائی دوستوں کے دیے کو تہائی صد قہ کرنے وہ خوال کے لئے دراز کرتا ہے اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ پچھل جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قبائی سے کہ قبائی دوستوں کے دیے کو تہائی صد قہ کرنے کو ۔

خیال ہے لہ رہائ کے وست ہے ہی صفے رہے ہے جی بہائ اپ کھا تے وہائ دوسوں ہے دیے وہائ مسراتہ رہے وہائ مسراتہ رہے وہائ کہ تین دن سے زیادہ عدید میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تہمیں قربانی کے گوشت کو جمع کرر کھنے ہے منع فرمادیا تھا کہ تین دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھا وُ جمع کروجس طرح چا ہو۔ اور روایت میں ہے کہ کھا وُ جمع کرواور صدقہ کرو۔ اور روایت میں ہے کہ کھا وُ اور راہ اللہ دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آ دھا گوشت آ پ کھائے اور باتی آ دھا صدقہ کرد سے کونکہ قران نے فرر مایا ہے خود کھا واور تاج فقیر کو کھلا واور صدیث میں بھی ہے کہ کھا وُ جمع وُ خیرہ کرواور راہ اللہ دو۔ آب جو فقی اپنی قربانی کا سارا گوشت خود میں کہتے ہیں ای پرویک ہی قربانی یا اس کی قیمت کی اوا کیگی ہے بعض کہتے ہیں اس کے جزوں کے چھوٹے جو چھوٹے جزکی قیمت کی اوا کیگی ہے بعض کہتے ہیں اس کے اجزا میں سے چھوٹے ہے چھوٹے جزکی قیمت اس کے ذعر ہے جاتی معاف ہے۔ کھال کے بارے میں مندا حمد میں صدیث ہے کہ کھا واور فی اللہ دواور اس کے چڑوں سے فائدہ اٹھا وکیکن آئیس ہے خوش کہتے ہیں خور میں میں تعلیم کردیئے جائیں۔ (مسئلہ)

براء بن عازب کہتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عیدادا کرنی چاہئے پھرلوٹ کر قربانیاں کرنی جائیں جوالیا کر سال کے اور جس نے نماز سے پہلے ہمیں اس دن کو یا پنے والوں کے لئے گوشت جمع کرلیا است قربانی سے کوئی لگا و نہیں ( بخاری و سلم ) اس لئے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور علاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتناوقت گزرجائے کہ نماز ہو لے اور دو خطبے ہولیں - امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتناوقت بھی کہ امام وزئ کر لے ۔ کیونکہ مسلم میں ہے امام جب تک قربانی نہ کرئے ہم قربانی نہ کرو - امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تو گاؤں والوں پرعید کی نماز ہی نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فار خ نہو گاؤں والوں پرعید کی نماز ہی واللہ اعلم -

پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے اور قول ہے کہ شہر والوں کے لئے تو یہی ہے کوئکہ یہاں قربانیاں آ سانی سے ال جاتی ہیں گیا گاؤں والوں کے لئے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دسویں اور گیا تاریخ سب کے لئے قربانی کی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے دودن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دن جوایام تشریق کے ہیں۔ امام شافعی کا فد ہب یہی ہے کیونکہ حضرت جبیرین معظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا' ایام تشریق سب قربانی کے ہیں (احد ابن حبان) کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذی الحجہ کے خاتمہ تک ہیں کین یہ قول غریب ہے۔

پھر فرما تا ہے کہ ای وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تبہارا فرماں بردارادر زیر اثر کردیا ہے کہ جب تم چاہوسواری کو جب چاہودودھ نکال کو جب چاہو ذرج کر کے گوشت کھا لو- جیسے سورہ کیلین میں اَلَمُ یَرَوُ ا سے اَفَلَا یَشُکُرُو ُ نَاتِک بیان ہوا ہے۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ اللّٰد کی اس فعت کاشکر اداکر دادر ناشکری ناقدری نہ کرو۔

## لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ كُوْمًا لَكُمُ لِثُكَمْ كُمْ اللهَ عَلَى مَا هَذَ كُمْ مُ مِنْكُمْ كُمْ كُمْ اللهُ عَلَى مَا هَذَ كُمْ مُ مِنْكُمْ كُمْ كُمْ اللهُ عَلَى مَا هَذَ كُمْ اللهُ عَلَى مَا هَذَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا كُمْ اللهُ عَلَى مَا هَذَا لَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا لَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا كُمُ اللهُ عَلَى مَا هَذَا كُمُ اللهُ عَلَى مَالْهُ لَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا لَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى مَا هَذَا لَا عَلَى مَا هَذَا لَكُمْ كُمُ لَا لَا لَهُ عَلَى مَا هَذَا كُمُ اللهُ عَلَى مَا هَذَا لَا لَا لَهُ عَلَى مَا هُذَا لَا لَا لَا لَا عَلَى مَا هُذَا لَا عَلَى مَا هُذَا لَا لَا عَلَى مَا هُذَا كُمُ اللهُ عَلَى مَا هُذَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَى مَا هُذَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَى مَا هُ عَلَى مَا هُ عَلَى مَا هُمُ لَا عَلَى مَا هُمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَاللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَ

الله تعالی کوقر بانیوں کے گوشت نہیں چنچتے ندان کے خون بلکداسے تو تمہارے دل کی پر میز گاری پیچنی ہے اس طرح اللہ نے ان جانوروں کوتمہارامطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریئے میں اس کی برائیاں بیان کروٴ ٹیک ٹوگوں کوخوشخری سنادے 🔾

قربانی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٤) ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام بوائی ہے لیا جائے۔ ای لئے قربانیاں مقرر ہوئی ہیں کہ خالق رازق اے مانا جائے نہ کہ قربانیوں کے گوشت وخون ہے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری گلوق سے غنی اورکل بندوں سے بے نیاز ہے۔ جاہلیت کی ہیوتو فیوں میں ہے ایک ہیچی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دستے تھے اور ان پرخون کا چھینٹا دیتے تھے۔ یہ بچی دستور تھا کہ بیت اللہ نشریف پرقربانی کے خون چھڑ کتے 'مسلمان ہوکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے کے بارے میں سوال کیا جس پر بیر آیت الری کہ اللہ تو تقوے کو دیکھتا ہے۔ ای کو قبول فرما تا ہے اور ای پر بدلہ عنایت فرما تا ہے۔ چنا نچو صحیح صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہاری صور توں کوئیس دیکھتا نہ اس کی نظریں تنہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تنہارے دلوں پر اور تمہارے دلوں پر اور تعربان پر ہیں۔ اور صدیث میں ہے کہ خیرات 'صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جا تا ہے قربانی عام هعی سے قربانی کی کھالوں کی نسبت ہو چھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت دخون نہیں پہنچا 'اگر جا ہونی دؤاگر جا ہوراہ للددے دو-اس لئے اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تہمارے قبضے میں دیا ہے کہتم اللہ کے دین اوراس کی شریعت کی راہ پاکراس کی مرضی کے کام کرواور نامرضی کے کاموں سے رک جاؤادراس کی عظمت و کبریائی بیان کرو-جولوگ نیک کار ہیں ٔ حدود اللہ کے پابند ہیں شریعت کے

عامل ہیں ٔ رسولوں کی صدافت شلیم کرتے ہیں وہ سخق مبار کہا داور لائق خوتنجری ہیں۔ (مسئلہ) امام ابو صنیفہ "مالک" ٹورگ' کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکو ۃ جتنا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو صنفیہؓ

(مسلم) انام ابوطیعہ مالک ورق ما وق ہے کہ تاہے والی میں انداز کے انداز میں انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے کہ جے دسعت ہواور قربانی نہ کر ہے وہ اماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمته الله علیہ اسے منکر بتاتے ہیں۔ ابن عمر قرماتے ہیں رسول الله علیہ برابروس سال تک ہرسال قربانی کرتے رہے (ترفدی)

ابقربانی کے جانور کی عرکا بیان ملاحظہ ہو صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ علی فراتے ہیں نہذئ کروگر مسندہ بجواس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پڑجائے تو پھر بھیڑ کا بچر بھی چھ ماہ کا ذئ کر سکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعد یعنی چھ ماہ کا کوئی جانور تربانی میں کام بی نہیں آ سکتا اور اس کے بالقابل اوزا کی کا فرج ہے کہ ہر جانور کا جزعہ کا فی ہے گئی ہے گئی ہوتا ہے جب پانچ سال پورے کر کے چھٹے میں لگ اون کی گائے بری تو وہ جائز ہے جو ثنی ہوا ور بھیڑ کا چھ ماہ کا بھی جائز ہے۔ اونٹ تو ثنی ہوتا ہے جب پانچ سال پورے کر کے چھٹے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین گز ار کر چو تھے میں لگ کی ہوا ور بحری کا تی وہ جو دوسال گز ار چو تھے میں لگ گئی ہوا ور بحری کا تی وہ ہے جو دوسال گز ار چو تھے میں لگ گئی ہوا ور بحری کا ہو ای ہو۔ اور کہا گیا ہے جو دوسال گز ار چکا ہوا ور جذعہ کہتے ہیں اسے جو ماہ کا ہو۔ ایک قول ہے جو آٹھ ماہ کا ہو۔ ایک قول ہے جو تھا ہو کا اور بال کھڑے ہیں۔ جب تک کہ اس کی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں اور بال

لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تواسے جذع کہا جاتا ہے واللہ اعلم-

### اِتَ اللهَ يُدفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ المَنُولُ اِنَّ اللهَ لا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ عَلَى مَا يَعْتَلُونَ بِاللهُ طَلِمُولُ ﴾ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

س ر کھویقیٹا سپچمومنوں کے دشمنوں کوخوداللہ تعالی ہٹادےگا' کوئی خیانت کرنے والا ناشکرااللہ کو ہرگز پہندنہیں 🔾 جن مسلمانوں سے کافر جنگ کرر ہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں 'بے شک ان کی مدد پراللہ قادر ہے 🔾

(آیت: ۳۸) الله تعالی اپی طرف نے بردے دہاہے کہ جواس کے بندے اس پر بھردسر کیس اس کی طرف جھکتے رہیں انہیں وہ اپی امان نصیب فرما تا ہے۔ شریروں کی برائیاں ڈشنوں کی بدیاں خود ہی ان سے دور کر دیتا ہے۔ اپی مددان پر تازل فرما تا ہے اپی حفاظت میں انہیں رکھتا ہے۔ جیسے فرمان ہے اَکیسَ اللّٰهُ بِگافِ عَبُدَهٔ یعنی کیا الله اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور آیت میں ہے وَ مَنُ یَّتُو کُّلُ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسُبُهُ اللهُ 'جواللہ پر بھروسہ دکھ اللہ آپ اسے کافی ہے الح' دغاباز اور ناشکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ اپ عہد دپیان پورے نہ کرنے والے اللہ کی نمتوں کے منکر اللہ کے بیار سے دور ہیں۔



یدہ ہیں جنہیں بلاوجان کے گھروں سے نکالا گیا۔ صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پرور گار فقط اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس ہیں ایک دوسروں سے نہ ہٹا تا رہتا تو عبادت خانے اور گرہے اور مبجدیں اور یہودیوں کے معبد اور و مسجدیں بھی ویران کردی جاتی جہاں اللہ کا نام بکشرت لیاجا تا ہے جواللہ کی مدر کرے گا' اللہ بھی شروراس کی مدر کرے گا' بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قو توں والا بڑے نے

(آیت: ۴۷) جب تک صفور ملک کے میں رہے مسلمان بہت ہی کرور تنے تعداد میں بھی دس کے مقابلے میں ایک بشکل بیشتا - چنانچہ جب لیلتہ العقبہ میں انصار ہوں نے رسول کر یم ملک کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور ملک تھا تھا کہ بی تو اس وقت منی میں جتے مشکمین جمع بین ان پر جنون ماریں ۔ لیکن آپ نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا -

لَا هَمَّ لَوُ لَآ أَنْتَ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالَّا صَلَّيْنَا فَانُزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَلَبَّتِ الْاَقُدَامَ اِنَ لَّا قَيْنَا اِلْآوُلُولُ وَلَيْنَا اِذَاۤ اَرَادُو وَلِثَنَةً اَبَيْنَا

خودرسول اللہ علی جس ان کی موافقت میں تھے اور قافیہ کا آخری حرف آپ بھی ان کے ساتھ اوا کرتے اور اَبَیْنَا کہتے ہوئے خوب بلند آ واز کرتے - پھر فرما تا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک کا علاج دوسر ہے ہے نہ کرتا 'اگر ہر سیر پر سوا سیر نہ ہوتا تو زمین میں شرفساد کی جاتا - ہر تو کی ہر کم زور کونگل جاتا – عیسائی عابدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کو صوامع کہتے ہیں - ایک قول سے بھی ہے کہ صابی نہ جب کے لوگوں کے عبادت خانوں کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں مجوسیوں کے آتش کدوں کو صوامع کہتے ہیں - مقامل کہتے ہیں بیدہ گھر ہیں جوراستوں پر ہوتے ہیں - بین خانوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں - بعض کہتے ہیں بید یہود یوں کے کنیسا ہیں ان سے بڑے مکا نات ہوتے ہیں گئے گئے ہیں - بعض کہتے ہیں مواد استوں پر جو صلوات کے بھی ایک معنی تو بھی کھر انہوں کے عابدوں کے عبادت خانے واستوں پر جو عبادت خانہ واستوں پر جو کہ ایک کتاب کے ہوں انہیں صلوات کے بھر انہیں مساجد ویہ کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب بھر ہیں بین گئی تارک الد نیالوگوں کے صوامع 'لھر انہوں کے بین 'برود یوں کے کہوں انہیں مساوات کے بھر انہوں کے بین امرانہ ہیں ایک کے کہوں انہیں مساجد ہوئے گئی کہوں انہوں کے بہوں کے بین کر کے بین ہور یوں کے بین امرانہ ہور ہور اللے کہوں انہیں مساجد ہوئے گئی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب بھر بھر نہیں ہور کے اللہ نیالوگوں کے صوامع 'لھر انہوں کے مجن کی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب بھر سب کے بہور کو انہوں کے میں نام اللہ خوب لیا جاتا ہے ۔

بعض علاء کابیان ہے کہ اس آیت میں اقل سے اکثری طرف کی ترقی کی صنعت رکھی گئی ہے۔ پس سب سے زیادہ آباد سب سے بڑا عبادت گھر جہاں کے عابدوں کا قصد سے بین اسلام ہے دین کے مدوگاروں کا خود مدوگارہ ہے۔ بیس سب بین اللہ اللہ اللہ کے دین کے مدوگاروں کا خود مدوگارہ ہے۔ بیس سے بین اللہ کے دین کی امداد کرو گے اللہ تہاری مدو بیسے فرمان ہے بیا گئی اللہ کے دین کی امداد کرو گے اللہ تہاری مدو فرمات کی اور سب سے فرمات کی اور تہیں تابت قدمی عطافر مائے گا' کفار پرافسوس ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں۔ پھرا ہے دووصف بیان فرمائے توکی ہونا کہ ساری مخلوق کو پیدا کردیا عزت والا ہونا کہ سب اس کے ماتحت ہرا کہ اس کے سامی خلوب فرمات کی مدد کے مقال ہونا کہ سب سے مناز کی مدد ہوں ہوں کی مدد ہوں مات کے وہ مغلوب فرماتا ہے وکھ کے سب سب سب کہ نو پہلے سے بی اپنے رسولوں سے وعدہ کرلیا ہے کہ ان کی پیٹی طور پر مدو کی جائے گی اور یہ کہ ہمارا لگری غالب آئے گا ۔ اور آیت میں ہے گئب اللہ آلا کے لیکڑ آنا و رُسُلی اللہ اللہ کہ چکا ہے کہ میں اور میرارسول غالب ہیں۔ بیک اللہ توالی قوت وعزت والا ہے۔

### اللذِيْنَ إِنْ مُكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ وَامَوُا الرَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿ وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْاَمُورِ ﴿ وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْاَمُورِ ﴿

یدہ ولوگ ہیں کہ اگر ہم زینن میں ان کے پاؤں جمادی توبید پوری پابندی ہے نمازیں ادا کریں اور زکو تیں دیں ادرا چھے کا موں کا تحکم کریں اور برے کا موں سے منع کریں تمام کا موں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے 0

پابندی احکامات کی تا کید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١) حضرت عثان رضی الله تغالی عدفر ماتے ہیں میآیت ہمارے بارے میں اتری ہے۔ ہم بے سبب خارج از وطن کئے گئے تھے۔ پھر ہمیں الله نے سلطنت دی۔ ہم نے نماز وروزہ کی پابندی کی بھلے احکام دیئے اور برائی سے روکنا جاری کیا۔ پس میآیت میر سے اور میر سے ساتھوں کے بارے میں ہے۔ ابوالعالیہ رحمتہ الله علیفر ماتے ہیں مراواس سے اصحاب رسول ہیں۔ خلیفہ رسول حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اسٹے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فر ماکر فر مایا' اس میں صرف باوشا ہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ رعایا دونوں کا بیان ہے۔ بادشاہ پر تو ہے کہ حقوق اللی تم سے برابر لے' اللہ کے حق کی کوتا ہی کے بارے میں تہمیں پکڑے اورایک کاحق دوسرے سے دلوائے اور جہال تک ممکن ہو تہیں صراط متققم سمجھا تارہے۔ تم پراس کا بیری ہے کہ ظاہر و باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو-عطید رحمتہ الله علیہ فرمائے ہیں اس آیت کا مضمون آیت وَ عَدَ اللّٰهُ الَّذِیُنَ امَنُوا مِنُکُمُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَیسُتَخُلِفَنَّهُمُ مِیں ہے۔ کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ ہے۔ عمدہ نتیجہ پر ہیزگاروں کا ہوگا۔ ہرنیکی کا بدلدای کے ہاں ہے۔

وَإِنْ يَكُذِّ بُولِكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مِ قَوْمُ نَوْجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ الْوَحِيْمَ وَقُومُ الْوَحِيْمَ وَقُومُ الْوَطِ ﴿ وَقَوْمُ الْوَطِ ﴿ وَاصْحِبُ مَذَيْنَ وَكُذِبَ مُوسَى فَامْلَيْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اگر بیلوگ تجے جمٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاداور ثرود ن اور قوم ابرا تیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جمٹلا بچکے ہیں' موکی بھی جمٹلائے جانچکے ہیں تو میں نے کا فروں کو یونہی مہلت دی۔ پھر انہیں دھر دبایا' پھر میراعذاب کیسا ہوا؟ نہیت کی بست کی بستاں ہیں جنہیں ہم نے تہد دبالا کر دیاس لئے کے میں اور بہت سے بہاور بہت سے بیلے اور بلندمحل ویران پڑے ہیں ن

کیاوہ خود زمین میں چلے پھر نے بیس یا بھی غور وفکر بھی نہیں کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوتی ؟۔امام ابن ابی الدنیا کتاب النفکر والاعبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہا ہے موٹی لو ہے کی نعلین پہن کرلو ہے کی ککڑی کے کرزمین میں چل پھر کر آثار وعبرت کود کھے۔وہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تیری لو ہے کی جوتیاں ککڑے کو جا کیں اورلو ہے کی ککڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ ای کتاب میں بعض دانشمندوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کوزندہ کر۔ اور غور وفکر کے ساتھ اسنو رانی کر اور زہداور دنیا ہے۔ دنیا کے ساتھ اسنے دارد ہے اور فقائے یقین سے اسے دنیا سے ساتھ اس کوقو کی کرلے اور موت کے ذکر سے اسے ذکیل کر دے اور فنا کے یقین سے اسے صبر دے دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آئے تھیں کھول دے زمانے کی تنگی اسے دکھا کراہے دہشت ناک بنادے دنوں کے الث

ر پیسے پہلے اس کے مامنے رکھ کراس کی آئکھیں کھول دے زمانے کی تنگی اسے دکھا کراہے دہشت ناک بنادے دنوں کے الث میرد نے دنیا کی صیبرا سے مجھا کر بیدار کردے - گذشتہ واقعات سے اسے عبر تناک بنا - انگلوں کے قصے اسے سنا کر ہوشیار رکھ - ان کے شہروں میں اور ان کی سوانح میں اسے غور وفکر کرنے کا عادی بنا - اورد کھے کہ گنہگاروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوا' کس طرح وہ لوٹ بوٹ کردیئے گئے؟

وائين الفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْرَنَ لَهُمْ قَلُوْبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْرَنَ لَهُمْ قَلُوْبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَفَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَاكِنَ بِهَا أَفَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَاكِنَ بِهَا قَانَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَاكِنَ بِهَا قَانَهُا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَاكِنَ بِهَا قَالَمُ لِي الْعَدَابِ لَكُونَ اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَتِكَ كَالْفِ سَنَةٍ قِمَّا وَلَى تَعْمَى ظَالِمَهُ وَلَى الْعَلَى اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنّ يَوْمًا عِنْدَرَتِكِ كَالْفِ سَنَةٍ قِمَّا وَلَى اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنّ يَوْمًا عِنْدَرَتِكِ كَالْفِ سَنَةٍ قِمَّا وَلَا يَعْمَى ظَالِمَةٌ وَلَى الْعَدُونَ فَوْ وَكَا يِنْ قِرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ وَالْكَ الْمَصِيْرُ فَى طَالِمَةً وَالْكَ الْمَصِيْرُ فَى الْعَلَى اللّهُ وَعْرَفْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ وَالْكَ الْمَصِيْرُ فَى الْعَلَى اللّهُ وَعَلَالُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْكَ الْمَصِيْرُ فَى الْعَلَى الْمَصَارُ فَلَا لَمْ اللّهُ وَالْكَ الْمُصَارِ اللّهُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَالِقُ وَالْكَ الْمُصَارِدُ فَا الْحَالَةُ فَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُولِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِي الْمَالِمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُلْكِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتَعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

کیا انہوں نے زمین میں سروسیاحت نہیں کی؟ جوان کے دل ان باتوں کے بیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے بی ان واقعات کوئ لیتے بات بیہ ہے کہ صرف آئیمس بی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں ن عذاب کو تجھے سے جلدی طلب کررہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپناوعد نہیں ٹالنے کا ہاں البتہ تیرے رب کے زد یک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبارے ایک ہزار سال کا ہے نہانسانی کرنے والوں کی بستیوں کومیں نے ڈھیل دی۔ پھر آخرش انہیں پکڑ

#### لیا-میری بی طرف کوٹ کرآ ٹاہے 🔾

(آیت: ۳۱) پس بہاں بھی بہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو بھھدار بناؤ'ان کی ہلاکت کے سے افسانے
سن کر عبرت حاصل کرو۔ سن لوآ تکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سب سے برااندھا پن دل کا ہے گوآ تکھیں سیح سالم موجود ہوں۔ دل کے
اند ھے پن کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ فیروشرکی تمیز ہوتی ہے۔ ابوجحہ بن جیارہ اندلی نے جن کا انقال کا ۵ھ میں ہوا ہے'اس
مضمون کو اپنے چندا شعار میں خوب نبھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ اے وہ خض جو گنا ہوں میں لذت پار ہا ہے' کیاا پنے بڑھا پے اور اپنے نفس ک
برائی ہے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر تھیوے اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ؟ سن لے' آئکھیں اور کا ان اپنا کا م نہ
کریں تو اتنا برانہیں جتنا براہیہ ہے کہ واقعات سے سبق نہ حاصل کیا جائے۔ یا در کھ نہ تو دنیا باتی رہے گی نہ آسان نہ سورج نہ چاند۔ گو جی نہ
چاہے گر دنیا ہے تم کو ایک روز بادل نا خواستہ کو چ کرنا ہی پڑے کیا امیر ہو' کیا غریب' کیا شہری ہویا دیہاتی۔

ب بن منزاب کاشوق پورا ہوگا: ﷺ ﴿ آیت: ۲۵-۳۸) الله تعالی این نی صلوات الله وسلامه علیہ سے فر مار ہا ہے کہ یہ کھی کفاراللہ کو اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو جمٹلانے والے تھے سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کررہے ہیں کہ جلدان عذابوں کو کیوں نہیں ہر پاکر ویا جاتا جن ہے ہمیں ہروقت ڈرایا دھمکایا جارہا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ الہی اگریہ تیری طرف سے ق ہے تو ہم پر آسان سے

سنگ باری کریا اور کی طرح کا در دناک عذاب بھیج - کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کرد ہے۔ اللہ فرما تا ہے یاد
رکھواللہ کا وعدہ اثل ہے۔ قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے۔ اولیاء اللہ کی عزت اور اعداء اللہ کی ذلت یقینی اور ہوکر رہنے والی ہے۔ اصمعی
کہتے ہیں میں ابوعمرو بن علاء کے پاس تھا کہ بحرو بن عبید آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوعمر و کیا اللہ تعالی اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہے؟ آپ نے
فرمایا نہیں اس نے اسی وقت عذاب کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا 'کیا تو مجمی ہے؟ س'عرب میں و عد کا لیمنی اچھی بات
سے وعدہ خلافی کو برافعل سمجھا جا تا ہے کین ایعاد کا لیمنی سزا کے احکام کاردوبدل یا معافی بری نہیں تھی جاتی بلکہ وہ کرم ورحم سمجھا جا تا ہے۔ دیکھو
شاعر کہتا ہے۔

### فانی و ان اوعدته او وعدته لمحلف ایعادی و منجز موعدی

میں کی کومزا کا کہوں یا اس سے انعام کا وعدہ کروں۔ تو بیتو ہوسکتا ہے کہ میں اپنی دھمکی کے خلاف کر جاؤں بلکہ قطعاً ہرگز مزانہ دول کیکن اپنا وعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی رہوں گا۔ الغرض سزا کا وعدہ کر کے سزانہ کرنا بید وعدہ خلائی نہیں۔ لیکن رحمت وانعام کا وعدہ کر کے پھر روک لیمنا بیہ بری صفت ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ ایک ایک دن اللہ کے نزد یک تبہار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہے۔ بید باعتباراس کے علم اور بردباری کے ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قادر ہے اس لئے عجلت کیا ہے؟ گوگئی ہی مہلت مل جائے گئی تی رہی دراز ہوجائے لیکن جب چاہے گا' سائس لینے کی بھی مہلت نہ دے گا اور پکڑ لے گا۔ اس لئے اس کے بعد ہی فرمان ہوتا ہے بہت ی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر سے ہوئے تھے میں نے بھی ان سے چھم پوٹی کر دھی تھی۔ جب سے سول اللہ علی ہو فرمات کی اس بی جبور ہیں سب مجبور ہیں سب کو میر سے ہی سامنے حاضر ہونا ہے سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تر نہی وغیرہ میں ہے رسول اللہ علی ہو فرما میں بیا۔

اورروایت میں ہے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا آ دھے دن کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا' کیا تو نے قر آن نہیں پڑھا؟
میں نے کہا ہاں' تو یہی آیت سائی - بین اللہ کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے - ابوداؤد کی کتاب الملاحم کے آخر میں ہے حضور سکا تھے میں نے کہا ہاں گا ۔ حضرت سعدرضی اللہ تعالی عند سے فرماتے ہیں جھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری امت کو آ دھے دن تک تو ضرور موخرر کھے گا - حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عند سے پوچھا گیا' آدھا دن کتے عرصے کا ہوا؟ آپ نے فرمایا پانچ سوسال کا - این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند اس آیت کو پڑھ کرفر مانے گئے بیان دنوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کو پیدا کیا (ابن جریر)۔

بلکہ امام احمد بن ضبل رحمت اللہ علیہ نے کتاب الردعلی المجمیہ میں اس بات کو کھے لفظ میں بیان کیا ہے۔ جاہدر حمت اللہ علیہ فرماتے ہیں '
یہ آ ہے شکل آ ہے یُدَ بِرُ الْاَمُرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرُضِ الْحُ 'کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کام کی تدہیر آ سان ہے زمین کی طرف کرتا ہے 'پھر
اس کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گئتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک نومسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ سان وزمین کو چھون میں پیدا کیا ہے اور ایک دن تیرے رب کے زددیک مثل ایک ہزار سال کے ہے جو تم گئتے ہو۔ اللہ نے دنیا کی اجل چھون کی ہے۔ ساتویں دن قیا مت ہے اور ایک ایک دن شل ہزار ہزار سال کے ہے چو پورے دنوں میں ہواور نہ جانے سال کے ہے چی چودن تو گزر کئے اور ابتم ساتویں دن میں ہو۔ اب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں میں ہواور نہ جانے کہ بوجائے۔



اعلان کردے کہ لوگو! میں تہیں تھلم کھلاچو کنا کرنے والا ہی ہوں () پس جوایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ہیں ان ہی کے لئے بخشش ہے اور عزت
کرنے کے دریے رہتے ہیں وہی دوزی () اور جولوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے دریے رہتے ہیں وہی دوز ٹی ہیں ()

اطاعت الہی سے روکنے والوں کا حشر: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٩ – ۵۱ ) چونکہ کفارعذاب ما نگا کرتے تھے اوران کی جلدی مچاتے رہتے تھے ان کے جواب میں اعلان کرایا جارہا ہے کو گومیں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ جہیں رب کے عذا ہوں سے جو تمہارے آگے ہیں 'چوکنا کردول' تمہارا حساب میرے ذھے نہیں ۔ عذاب اللہ کے بس میں ہے چاہے اب لائے چاہے دیرے لائے ۔ جھے کیا معلوم کہ تم میں سے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے ۔ چاہت اللہ کی بی پوری ہونی ہے محکومت اس کے ہاتھ ہے محکاراور کرتا دھرتا و بی ہے ۔ کسی کواس کے سامنے چوں و چرا کی بجال نہیں' وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۔ میری حیثیت تو صرف ایک آگاہ کرنے والے کی ہے ۔ جن کے دلوں میں یقین وائیان ہے اوراس کی شہادت ان کے اعمال سے بھی ٹا بت ہے ان کے کل گناہ معافی کے لئق ہیں اوران کی کل نیکیاں قدروانی کے قابل ہیں ۔ رزق کر یم سے مراد جنت ہے ۔ جولوگ اوروں کو بھی داواللہ سے اطاعت رسول ہے گئے سے روکتے ہیں' وہ جہنی ہیں ۔ خت عذابوں اور تیز آگ کے ایندھن ہیں' اللہ بمیں بچائے ۔ اور آیت میں ہے کہ ایسے کفارکوان کے فساد کے بدلے عذاب بیں ۔

ہم نے تھ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا' اس سے ساتھ بیہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرز وکر نے لگا'شیطان نے اس کی آرز و میں پھھ طا دیا' پس شیطان کی طاوٹ کو اللہ تعالی ان لوگوں کی آز مائش کا طاوٹ کو اللہ تعالی ان لوگوں کی آز مائش کا در کو اللہ تعالی ان لوگوں کی آز مائش کا ذریعہ بناد ہے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل بخت ہیں۔ بے شک گنجگار لوگ دور در از کی مخالفت میں ہیں 🔾 ادر اس لئے بھی کہ جنہیں علم عطافر مایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ تیرے درب ہی کی طرف سے سراسر تن ہی ہے گھروہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل ان کی طرف جمک جائیں بقینا اللہ تعالی ایمان داروں

#### ٣1٠

### کوراہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے O

شیطان کا تصرف غلط ہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۲ میل پرا کر مفسرین نے غرائیں کا قصد تن کیا ہے اور یہ بھی کہ اس واقعہ کی وجہ سے اکثر مہاج بن جبی کہ مشرکین مکہ اب مسلمان ہو گئے والیس کے آگے۔ لیکن بیروایت ہرسند سے مرسل ہے۔ کمی صحح سند سے مسلا مروی نہیں واللہ اعلم ۔ چنا نچہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ علی نے کہ شریف میں سورہ النجم کی تلاوت فر مائی ۔ جب بیآ بیتی آپ پڑھ رہے تھے اَفَرَءَ یُتُمُ اللّٰتَ وَ اللّٰهُ وَ النَّالِیَةَ اللّٰهُ خُوری تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر بیالفاظ ڈالے کہ تلك الغرانيق العلی و ان شفاعتهم ترتحی پی مشرکین خوش ہوگئے کہ آج تو حضور علیہ نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی جواس سے پہلے آپ العلی و ان شفاعتهم ترتحی پی مشرکین خوش ہوگئے کہ آج تو حضور علیہ نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی جواس سے پہلے آپ نے کہمی نہیں کی چنا نچہ ادھر حضور انے بحدہ کی اور سے بھی بحدے میں گر پڑے۔ اس پر بیآ بت ان کی است جریومت اللہ علیہ نے نہیں وایت کیا ہے نہیں سرف اس کے ذکر کے بعد ہے کہ صرف اس سند سے بی بیہ مصل مروی ہے صرف امیہ بین خالد بی مرسل ہیں۔ این جریو میں ہی مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ این جریو میں ہی مرسل ہیں۔ این جریو میں ہی مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ این جریو میں ہی مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ این جریو میں میں مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ این جریو میں میں مرسل ہیں۔ این جریو میں مرسل ہیں۔ ای

قادہ رحمتہ الله علیہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے حضور ﷺ کواوگھ آگئ اور شیطان نے آپ کی زبان پر ڈالا وان شفاعتها لترتحي و انها لمع الغرانيق العلى نَكاواديا-مشركين نـفانُلفظوں كو پكرليا اورشيطان نـف يه بات پھيلا دي-اس پر بیآیت اتری اورائے ذلیل ہونا پڑا-ابن ابی حاتم میں ہے کہ سورہ انجم نازل ہوئی اور مشرکین کہدرہے تھے کہ اگر میخض ہمارے معبودوں کا ا چھلفتلوں میں ذکر کریے تو ہم اسے اوراس کے ساتھیوں کوچھوڑ دیں گر اس کا توبیہ حال ہے کہ یہود ونصاری اور جولوگ اس کے دیلی مخالف ہیں ان سب سے زیادہ گالیوں اور برائی سے ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔اس وقت حضور عظی پراور آپ کے اصحاب پر بخت مصائب توڑے جارے تھے۔ آپ کوان کی ہدایت کی لا پہنتھی۔ جب سورہ جم کی تلاوت آپ نے شروع کی اور وَلَهُ الْاُنشٰی تک پڑھا توشیطان نے بتوں کے ذکر کے وقت بیکمات ڈال دیئے و انھن لھن الغرانیق العلیے و ان شفاعتھن لھی التی ترتجی بیشیطان کی متھی عبارت تھی- ہرمشرک کے دل میں یہ کلمے بیٹھ گئے اورا یک ایک کو یا دہو گئے یہاں تک کہ بیمشہور ہو گیا کہ حضرت محمد ﷺ نے سورہ نجم کے خاتے برسجدہ کیا تو سارے مسلمان اور مشرکین بھی سجدے میں گریڑئے ہاں ولید بن مغیرہ چونکہ بہت ہی بوڑ ھاتھا' اس لئے اس نے ایک مٹھی مٹی کی مجرکراد نچی لے جاکراس کواینے ماتھے سے لگالیا-اب ہرایک کوتنجب معلوم ہونے لگا کیونکہ حضور ﷺ کے ساتھ دونوں فریق تجدے میں شامل تھے۔مسلمانوں کو تعجب تھا کہ بدلوگ ایمان تو لائے نہیں لیقین نہیں ہمارے ساتھ حضور ﷺ کے سجدے پر بحدہ انہوں نے کیسے کیا؟ شیطان نے جوالفاظ مشرکوں کے کانوں میں پھو نکے تھے وہ مسلمانوں نے سے ہی نہ تھے۔ادھران کے دل خوش ہور ہے تھے کیونکہ شیطان نے اس طرح آ واز میں آ واز ملائی کہ شرکین اس میں کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتے تھے۔وہ تو سب کواس یقین پر پکا کر چکا تھا کہ خود حضور علیہ نے اس سورت کی ان دونوں آتیوں کو تلاوت فرمایا ہے۔ پس دراصل مشرکین کاسجدہ اپنے بنوں کو تھا۔ شیطان نے اس واقعہ کواتنا پھیلا دیا کہ مہاجرین حبشہ کے کانوں میں بھی یہ بات پیچی -عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اوران کے ساتھیوں نے جب سنا کہ اہل مکہ مسلمان ہو صح ہیں بلکہ انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور ولید بن مغیرہ سجدہ نہ کرسکا تواس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کراس پرسر نکالیا' مسلمان اب بورے امن اور اطمینان سے ہیں تو انہوں نے وہاں سے واپسی کی ٹھانی اور خوشی خوشی کے پہنچے- ان کے پہنچنے سے پہلے شیطان کے ان

**\*** تفسيرسورهُ حج \_ ياره ١٥

الفاظ کی قلعی کھل چکی تھی اللہ نے ان الفاظ کو ہٹا دیا تھا اورا پنا کلام محفوظ کر دیا تھا۔ یہاں مشرکین کی آتش عداوت اور بھڑک اٹھی تھی اور انہوں نے مسلمانوں پر نے مصائب کے بادل برسانے شروع کردیئے تھے۔ بیردایت بھی مرسل ہے۔ بیہتی کی کتاب دلائل الله و میں بھی بیردوایت

ہے-امام محد بن اسحاق رحمت الله علي بھي اسے اپني سيرت ميں لائے ہيں-ليكن بيسندي مرسلات اور منقطعات ہيں والله اعلم-امام بغوی رحمته الله علیه نے اپنی تفییر میں بیسب کچھ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندوغیرہ کے کلام سے ای طرح کی روایتیں

وارد کی ہیں۔ پھرخود ہی ایک سوال وارد کیا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ کے بچاؤ کا ذمہ دارمحافظ خود اللہ تعالیٰ ہے تو ایس بات کیسے واقع ہوگی -پھر بہت سے جواب دیئے ہیں جن میں ایک لطیف جواب ریم ہی ہے کہ شیطان نے سالفاظ لوگوں کے کا نوں میں ڈالے اور انہیں وہم ڈالا کہ بیالفاظ حضور علیلے کے منہ سے نکلے ہیں حقیقت میں ایبانہ تھا بیصرف شیطانی حرکت تھی نہ کہرسول اللہ علیہ کی آ واز واللہ اعلم-اورا بھی ای تتم کے بہت سے جواب متکلمین نے دیئے ہیں- قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے بھی شفامیں اسے چھیڑا ہے اوران کے جواب کا ماحصل میہ ہے کہ الله کاا پنافر مان اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان کا تصرف نبی اکرم پر پناممکن ہے تگر جب کدوہ آرز وکرتا ہے الخ 'اس میں آنخضرت ﷺ کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ اس میں پریشاں خاطر نہ ہوں ا گلے نبیوں رسولوں پر بھی ایسے اتفا قات آئے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس کی آرزومیں جب نبی بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں بول شامل کر دیتا ہے۔ پس شیطان کے ڈالے ہوئے کو

باطل کرے پھراللہعالی اپن آیات کو محکم کرتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں تَمنّی کامعنی قال کے ہیں امنیته کے معنی قراء ته کے ہیں-الا امانی کا مطلب ہے ہے کہ بڑھتے ہیں کھتے نہیں - بغوی رحت الله عليه اور اکثر مفسرين کہتے ہیں تمنى كے معنى تلا كے ہیں ليعنى جب كتاب الله پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھڈ ال دیتا ہے چنانچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں شاعر نے کہا ہے۔

واخرها لاقي حمام المقادر تمنى كتاب الله اول ليلتهه

یہاں بھی لفظ تمنی پڑھنے کے معنی میں ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں بیقول بہت قریب کی تاویل والا ہے۔ کٹنج کے حقیقی معنی لفتا از الداور رفع کے یعنی ہٹانے اور مٹادیے کے ہیں یعنی اللہ سجانہ و تعالی شیطان کے القا کو باطل کر دیتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام بحکم البی شیطان کی زیادتی کومٹا دیتے ہیں اور اللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں-اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا جاننے والا ہے کوئی خفی بات بھی' کوئی راز بھی اس پر پوشیدہ نہیں-وہ تھیم ہے۔اس کا کوئی کام محمت سے خالی نہیں۔ یہاس لئے کہ جن کے دلوں میں شک شرک کفراور نفاق ہے ان کے لئے بیفتند بن جائے چنانچیشرکین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا حالانکہ وہ الفاظ شیطانی تھے۔ البذا مریض دل والوں سے مرادمنافق ہیں اور سخت دل والول ہے مرادمشرک ہیں۔ یہ بھی تول ہے کہ مراد یہود ہیں۔ ظالم حق ہے بہت دور نکل گئے ہیں۔ وہ سید ھے رائے ہے کم ہو گئے ہیں۔ اور جنہیں سیجے علم دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں' انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور منجانب اللہ ہونے کا صبحے یقین ہو جائے اوروہ کامل الایمان بن جائیں اور سجھ لیں کہ بے شک بداللہ کا کلام ہے جبی تواس قدراس کی حفاظت میانت اور مگہداشت ہے کہ کس جانب ہے کسی طریق ہے اس میں باطل کی آمیز شنہیں ہوسکتی ۔ حکیم وحمیداللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پس ان کے ول تصدیق سے پر ہو جاتے ہیں' مجعک کر رغبت سے متوجہ ہو جاتے ہیں-اللہ تعالی ایمان داروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہدایت کی طرف کرتا ہے' صراط متنقیم بھادیتا ہےاور آخرت میں عذابوں ہے بچا کر بلند درجوں میں پہنچا تا ہےاور نعتیں نصیب فرما تا ہے۔



کافراس وقی اللہ میں ہمیشہ شک وشبہ ہی کرتے رہیں گے بہال تک کہا جا تک ان کے سروں پر قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کاعذاب آجائے جو خمر سے خالی ہے ) اس دن صرف اللہ ہی کی بادشا ہت ہوگی۔ وہی ان میں فیصلے فرمائے گا' ایمان اور نیک عمل والے تو نعتوں ہے ہمر پور جنتوں میں ہوں گے ) اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو نہ مانا تھا' ان کے لئے ذکیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے )

کافرول کے دل سے شک وشرخیس جائے گا: ہی ہے ان آیت:۵۵ – ۵۵) لینی کافرول کو جوشک وشہاللہ کی اس دی لینی آر آن ہیں ہے وہ ان کے دلوں سے نیس جائے گا ۔ ان ہی ان کے دلوں سے نیس جائے گا ۔ ان ہیں جائے گا ۔ ان ہیں کے دلوں سے نیس جائے گا ۔ ان کے دالوں سے نیس جائے گا ۔ ان کے دالوں سے نیس جائے گا ۔ ان کے دالوں سے مذاوراس کے عذاب ان کے اس کے عذاب ان کے اس سے میں آئے کہ وہ ان سے نیٹر رہلکہ بے پرواہو گئے تھے ۔ اللہ کے عذاب اللہ کا وہ کا ہوتے ہیں جو پور سے فاسق اور علائے ہم ہوں یا آئیس بے خبرون کا عذاب پنچ جو دن ان کے لئے منحوں ثابت ہوگا ۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد ہوم ہر ہے فاسق اور علی نیس ہوگا ۔ بیس ہوگا اور وہ دن کی باوشاہت ہوگا ۔ بیس ہوگا اور وہ دن کی باوشاہت ہوگا ۔ بیس ہوگا اور وہ دن کا فروں پر نہایت ہوگا ۔ بیس ہوگا اور وہ دن کا فروں پر نہایت ہی گراں گزرے گا ۔ فیصلے خو واللہ کر ہے گا ۔ جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان رسول کی صدافت اور ایمان کے مطابق جن کا فروں پر نہایت ہی گراں گزرے گا ۔ فیصلے خو واللہ کر ہے گا ۔ جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان رسول کی صدافت اور ایمان کے مطابق جن کے اعمال تی جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان رسول کی صدافت اور ایمان کے جو میش میں ملا بال ہوں کے جو میش میں ملا بال ہوں کے جو میش مین کہر کرتے ہی فرمان ہوں کے جیسے فرمان ہے ان الّذِینَ یَسُتَکْبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیَیْنَ یَسُنْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنَ یَسُتُکْبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنَ یَسُنْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنَ یَسُنْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدِیْنَ سَکُبُرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنَ یَسُنْکُبِرُونُ کَنْ مِنْ وَاللہ ہوں گے ۔ جیسے فرمان ہے ان الّذِیْنَ یَسُنْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدِیْنُ سَیْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدِیْنُ سَیْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنُ سَیْکُبِرُونُ کَنْ مُنْ عَبْ اَدْیْنُ سَیْکُبِرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنُ سَیْکُبِرُونُ کَنْ مُنْ اِنْ اللّذِیْنَ یَسُنْکُبُرُونُ کَنْ عَبْ اَدْیْنُ سَیْکُبُرُونُ کَنْ عَنْ عِبْ اَدْیْنُ سَیْکُبُرُونُ کَنْ عَنْ عِبْ اَدْیْنُ سَیْکُ کُونُ کُلُیْنُ کُرُونُ کُنْ عَبْ اَدْیْنُ سَیْکُبُرُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ

اور جن لوگول نے راہ اللہ میں ترک وطن کیا' پھروہ شہید کرد ہے گئے یا پی موت مرکئے اللہ تعالی انہیں ضرور بہترین روزیاں عطافر مائے گا'اور بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بہترین روزیاں عطافر مائے گا'اور بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم اور برد باری والا ہے ۞ البتہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ۞ انہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم اور برد باری والا ہے ۞ بات یکی ہے اور جس نے بدلدلیا'ای کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا' پھراگراس سے زیادتی کی جائے تو یقیقا اللہ تعالیٰ خوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ حوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معالیٰ میں معالیٰ اللہ تعالیٰ معالیٰ معالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ معالیٰ معالیٰ میں معالیٰ مع

اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق پانے والے لوگ: ہے۔ ہی ہی جو میں اپناوطن اپنا اللہ وعال اپنے دوست احباب چھوٹر کراللہ کی رضا مندی کے لئے اس کی راہ میں ہجرت کر جائے اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لئے پنچے بھروہ میدان جہاد میں دخمن کے ہتھوٹر کراللہ کی مدر کے لئے پنچے بھروہ میدان جہاد میں دخمن کے ہتھوں شہید کیا جائے اسے بہت بڑا اجراور زبردست میں دخمن کے ہتھوں شہید کیا جائے اسے بہت بڑا اجراور زبردست اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ارشاد ہے و مَنُ یَنْخُرُ ہُ مِنُ بَیْتِہ مُھاجوڑا الّی اللّهِ وَرَسُولِه مُنَّ یُدُرِ کُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَ فَعَدَ وَ فَعَرَ کُی اوروزی ہے۔ ایک ایک ہے جو ہوار می ہے ہے اس کے لئے راحت اور خوب و اس کے جو ہوار کھول اور نعتوں بھرے باغات ہیں۔ ایے لوگوں کوراحت ورزق اور جنت ملے گورا بی میں ہے اس کے لئے راحت اور خوب و اس کی جو ہوار کی ہورا گی ہوں کے بی میں ہوں کے بی میں ہے ہوں کوراہ میں جہاد کوراہ اللہ میں شہید ہوں مہاجرہوں یا نہ ہوں کوراہ میں جہاد کوراہ اللہ میں شہید ہوں میں اس کی ہورائی ہورائ



## ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فَي النَّهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴿

یہ اس لئے کہ اللہ رات کو دن میں پہنچا تا ہے اور دن کورات میں لے جاتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ○ بیسب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سواجے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہی ہے اور بے شک اللہ ہی باندی والا اور کبریائی والا ہے ○

کیا تو نہیں دیکتا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برساتا ہے۔ لیس زمین سرسبز ہوجاتی ہے بیٹک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا باخبر ہے ) آسان وزمین میں جو پکھ ہے ، ای کا ہے اور یقیینا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا ) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کردی ہیں اور اس کے فرمان سے تغير سوره في سياره ١٤ مياره ١٩ مياره اي مياره اي

پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آ سان کوتھا ہے ہوئے ہے کرز مین پراس کی پرواگلی (اجازت) بغیر گرند پڑئے بے شک الله تعالی او کول پرشفقت وزی کرنے والا

اورمبربان ہے ) ای نے مہیں جلایا ہے۔ محروی مہیں مارڈ الےگا۔ محروبی مہیں زندہ کروےگا بے شک انسان البت ناشکرا ہے ) قدرت اورغلبه الهي كا اظهار: ١٠ ١٣ ١٣ ٢٠) إني عظيم الثان قدرت اورز بردست غليكوبيان فرمار بإب كه سوكلي غيرآ بادمرده

زمین پراس کے علم سے ہوا کیں بادل لاتی ہیں جو پانی برسا تا ہے اورز مین آ بادلہلہاتی ہوئی سرسز ہوجاتی ہے گویا جی اٹھتی ہے۔ یہال برا ف

تعقیب کے لئے ہے-ہرچیزی تعقیب اس کے انداز ہے ہوتی ہے- نطفے کاعلقہ ہونا ' پھر علقے کامضغہ ہونا جہاں بیان فر مایا ہے وہاں بھی'' ف'' آئی ہے اور ہر دوصورت میں جالیس دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔اور یہ بھی ندکور ہے کہ بجاز کی بعض زمینیں ایس بھی ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی معا

سرخ وسنر ہوجاتی ہیں فاللہ اعلم - زمین کے گوشوں میں اور اس کے اندر جو پچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے - ایک ایک وانداس کی دانست میں

ہے۔ پانی وہیں پنچتا ہےاوروہ اگ آتا ہے۔ جیسے حضرت لقمان وستدانلہ علیہ کے قول میں ہے کداے بچے اگر چدکوئی چیز رائی کے دانے برابر

ہوجا ہے کسی چٹان میں ہویا آسان میں یا زمین میں اللہ اسے ضرور لائے گا-اللہ تعالی یا کیزہ اور باخبر ہے-ایک اور آیت میں ہے زمین و آ سان کی ہر پوشیدہ چیز کواللہ ظاہر کر دےگا-ایک آیت میں ہے ہریتے کے جھڑنے کا ہر دانے کا جوز مین کے اندھیروں میں ہو ہر تر وخشک چز كاالله كولم باوروه كلى كتاب ميس ب-ايك اورآيت ميس ب كوئى ذره آسان وزمين ميس اللهد يوشيده نهيس كوئى چهوئى برى چيزايى

نہیں جوظا ہر کتاب میں نہ ہو-امیہ بن ابواصلت یا زید بن عمرو بن فیل کے قصیدے میں ہے ۔ وَقُولًا لَهُ مِنْ يُنْبِتُ الْحَبُّ فِي الِثِّرِيٰ فَيُصْبِحُ مِنْهُ الْبَقُلَ يَهُتَرُّ رَابِيَا وَ يَخْرَجَ مِنُهٌ حَبَّهُ فِي رُؤْمِيهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنُ كَانَ وَاعِيَا

"اےمیرے دونوں پیغیروائم اس ہے کہوکہٹی میں سے دانے کون نکالیا ہے کہ درخت پھوٹ کر جھو منے لگیا ہے اوراس کے سرے پر بالی نکل آتی ہے-عقل مند کے لئے تواس میں قدرت کی ایک چھوڑ کی نشانیاں موجود ہیں-''

تمام کا کتات کا مالک وہی ہے۔ وہ ہرایک سے بے نیاز ہے۔ ہرایک اس کے سامنے فقیراوراس کی بارگاہ عالی کامختاج ہے۔ سب انسان اس کے غلام ہیں۔ کیاتم و کمین ہیں رہے کے کل حیوانات جمادات کھیٹیاں باغات اس نے تبہارے فائدے کے لئے تمہاری مانحتی میں دے رکھے ہیں۔ آسان وز مین کی چیزیں تبہارے لئے سرگرداں ہیں۔اس کا احسان فضل وکرم ہے کہاس کے محم سے کشتیاں تہمیں ادھرسے ادھرلے جاتی ہیں۔تہارے مال ومتاع ان کے ذریعے یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں۔ پانی کو چیرتی ہوئی موجوں کو کافتی ہوئی بحکم اللی ہواؤں

کے ساتھ کشتیاں تمہارے نفع کے لئے چل رہی ہیں۔ یہاں کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے وہاں کی یہاں سے برابر پہنچتی رہتی ہیں۔ وہ خودآ سان کوتھا ہے ہوئے ہے کہ زمین پرگرنہ پڑے ورندا بھی وہ تھم دے توبیز مین پرآ رہے اورتم سب ہلاک ہوجاؤ۔ انسانوں کے گناہوں کے باوجوداللہ ان پردافت وشفقت بندہ نوازی اورغلام پروری کررہاہے۔ جیسے فرمان ہے وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو

مُغُفِرَةٍ لِّلنَّاس عَلَى ظُلُمِهِمُ الْخ الوكول كر كنابول كي باوجودالله تعالى ان يرصاحب مغفرت ب- بال بينك وه تخت عذابول والابعى ہے-اس نے مہیں پیدا کیا ہے-وہی مہیں فٹا کرے گا-وہی پھردوبارہ پیدا کرے گا-جیسے فرمایا کینف مَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ کُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحُيَاكُمُ الخ عَمَ الله كِساتِه كِي كفركرت بوحالانكهُم مرده تقاى نيتهين زنده كيا كجروبي تمهين مارد الحكا بمردوباره زنده كردب گا- پرتم سباس كى طرف لوٹائ جاؤ مح-ايك اورآيت ميں ب قُلِ الله يُحييكُم أُمَّ يُمِيتُكُم أُنَّ الله بي تمهين جلاتا (زنده

کرتا) ہے بھروہی تنہیں مارڈ الے گا' پھرتنہیں قیامت والے دن جس کے آنے میں کوئی شبنہیں جمع کرے گا-اور جگہ فر مایادہ کہیں مے کہ الٰبی

تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ جلایا - پس کلام کا مطلب ہیہ ہے کہ ایسے خدا کے ساتھ تم دوسروں کوشریک کیوں تھہراتے ہو؟ دوسروں کی عبادت اس کے ساتھ تم دوسروں کوشریک کیوں تھہراتے ہو؟ دوسروں کی عبادت اس کے ساتھ تھے اس نے تہمیں عبادت اس کے ساتھ کیے دن سے اس نے تہمیں پیدا کردیا - پیدا کردیا جا کہ بیدا کردیا ہے کہ کا میں مطابقہ کے بعد پھر سے بیدا کر کے گالیوں کا دوسروں کے بعد پھر سے بیدا کر کے گالیوں کے دن - انسان بڑا ہی ناشکر ااور بے قدرا ہے -

### لِكُلِّ الْمَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِكِ النَّكَ الْكَاكَ لَكَ لَى هُدًى مُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ الله يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

۔ ہرامت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جے وہ بجالا نے والے ہیں۔ پس انہیں اس امر میں تجھ سے جھکڑا نہ کرنا چاہے۔ تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتارہ'یقینا تو ٹھیک ہدایت پر ہی ہے ۞ پھر بھی اگریہ لوگ تجھ سے الجھے لگیں تو تو کہد دینا کہ تبہارے اللہ بخو فی واقف ہے ۞ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کردے گا۞

مناسک کے معنی: ہڑہ ہڑ (آیت: ۲۵ – ۲۹) اصل میں ۶ بی زبان میں منسٹ کالفظی ترجمہ وہ جگہ ہے جہاں انسان جائے آئے کی عاوت ڈال لے۔ احکام تی کی بجا آوری کوائی لئے مناسِٹ کہا جاتا ہے کہ لوگ بار بار دہاں جاتے ہیں اور شہر تے ہیں۔ منقول ہے کہ بہاں مرد یہ ہے کہ ہرامت کے تغیر کے لئے ہم نے شریعت مقرر کی ہے اس امرین لوگ نیلڑیں مے مرادیہ شرک لوگ ہیں اور اگر مراد ہر امت کے بطور قدرت کے ان کے افعال کا تقر رکرنا ہے بیسے مورہ بقرہ شرکی باں بار دہایک کے لئے ایک سمت ہے جدھروہ متوجہ ہوتا ہے بہاں بھی ہے کہ وہ اس کے بجالانے والے ہیں توضیر کا اعادہ بھی خود ان پر ہی ہے لینی یہ اللہ کے قدرت اور اراد ہے ہے کر رہے ہیں ان کے جھٹوٹر نے ہے تو بدول نہ ہواور قت ہے نہ ہوا۔ ہی طرف بلاتارہ اور ان پہر ہیں واستقامت پر کمل یعین رکھ۔ بھی راست تن ہے گئر نے دولا ہے۔ کا میابی ہے ہمکنار کرنے والا ہے۔ جیسے فر بایا ہے و کو کہ یک ہوایت واستقامت پر کمل یعین رکھ۔ بھی ارکوئی تن آئیوں کے جہار کہ خبروار کہیں بیلوگ تجھ اللہ کی اور کہ تی ہوائے ان کے دولا کے خبروار کہیں بیلوگ تجھ اللہ کی وہوت عام برابر دیتارہ اس کے بعد بھی اگر کوئی تن آئیوں کرنے ہے جائے تو اس سے کنارہ اختیار ہے والے ہے۔ کہ دائی تبہار ہے اعمال سے بری ہو وہ برایا ہے۔ ایک میں میل کوئی شاہد ہے۔ ویل کرنے ہے کہ اللہ تبہار کے کہ کہ ان ہو کہ دول کے کہ اللہ تبہار کے کہ اللہ تبہار کے کہ اور اس وقت سارے اختیا فات میں سے جیسے فرمان ہے تو ای کی دعوت دیتارہ اور دہاں ہے تو اس کے دونہ ہم تم میں کی فور ہوں ہے تھے ندگ اور صاف اعلان کردے کہ ایک تبہار کی کوئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کہا ہوئی کیا ہوئی کیا

اَلَمْ تَعْلَمُ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي التَّمَا وَ الْأَرْضِ النَّ ذَٰلِكَ فِي اللهَ يَعْلَمُ اللهِ يَسِيرُ فَ حِتْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ

### کیا تھے اتنا بھی علم نیں کرآ سان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سیسب کھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پرتوبیامر بالکل آسان ہے 🔾

کمال علم رب کی شان: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٠) رب کے کمال علم کابیان بور ہا ہے کہ زمین وآسان کی ہر چیز اس کے علم کے احاط میں ہے ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کا نئات کے وجود سے پہلے ہی کا نئات کاعلم اسے تھا بلکہ اس نے لوح محفوظ میں تکھوا دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے بچاس ہزار سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پرتھا، مخلوق کی تقذیر تکھی۔ سنن کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے بچاس ہزار سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پرتھا، مخلوق کی تقذیر تکھی۔ سنن کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کھی اس نے دریا فت کیا کہ کیا تکھوں؟ فرمایا جو پھھ ہونے والا سے اسے قلم نے قلم بند کرلیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سوسال کی راہ میں اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جب کہ اللہ تعالی عرش پر تھا، قلم کو لکھنے کا تھم ویا اس نے بوچھا کیا کھوں؟ فرمایا میر اعلم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک کا ہے۔ پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کا ہے۔ پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کا ہونے والے امور جو علم الہی میں تھے اس نے لکھ لئے۔ پس ای کو اپنے نبی علیہ سے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ کیا تو نہیں جانیا کہ آسان و زمین کی ہرا کیک چیز کا میں عالم ہوں۔ پس بیاس کا کمال علم ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ سب یونہی واقع میں ہونے والا ہے۔ اللہ کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ان کے عمل سے پہلے ہے وہ جو پچھ کرتے ہیں اس کرنے سے پہلے اللہ جانیا تھا۔ ہرفرمال پر دار اور نا فرمان اس کے علم میں تھا اور اس کی کتاب میں تکھا ہوا تھا اور ہر چیز اس کے علمی اصاطے کے اندر ہی اندر تھی اور بیام اللہ پر مشکل بھی نہ تھا۔ سب کتاب میں تھا اور رب پر بہت ہی آسان۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِ ﴿ وَإِذَا ثُمَّلًى عَلَيْهِمْ الْمُنْكِرُ فَوَالْدِيْنَ كَفَّرُوا الْمُنْكُرُ عَلَيْهِمْ الْمِثْنَا وَلَا الْمُنْكُرُ عَلَيْهِمْ الْيَتِنَا وَلَا الْمُنْكُرُ عَلَيْهِمْ الْيَتِنَا وَلَا اللهُ الَّذِيْنَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمْ الْيَتِنَا وَلَا اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشَى فِي اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشَى اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشَى اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشْنَ اللهُ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشَى اللهُ اللهُ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِشَى اللهُ اللهُ

اللہ کے سواانہیں پوج رہے ہیں جس کی کوئی ربانی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں' طالموں کا کوئی مدد گارنہیں ﴿ جب ان کے سامنے ہمارے کام کی کھلی ہوئی آینوں کی حاوت ہیں کہ ہماری آیتیں ہمارے کام کی کھلی ہوئی آینوں کی حاوت ہیں کہ ہماری آیتیں سانے والوں پر حملہ کر ہیٹیس' کہددے کہ کیا ہیں حمہیں اس سے مجمی زیادہ نا خوشی کی خمرووں؟ وہ آگ ہے' جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے' اور وہ

بہت ب*ی بری جگہ*ہے 🔾

شیطان کی تقلید: ☆ ☆ (آیت: ۷۱-۲۷) بلاسند بغیر دلیل کے اللہ کے سواد وسرے کی بوجایاٹ عبادت و بندگی کرنے والوں کا جہل و کفر بیان فرما تا ہے کہ شیطانی تقلید اور باپ دادا کی دیکھا دیکھی کے سوانہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس ہے نہ تقلی- چنانچہ اور آیت میں ہے وَ مَنْ ید عُ مَعَ اللهِ اِللها اخر الخ جوبھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بے دلیل بکارے اس سے اللہ خود باز پرس کر لے گا ناممکن ہے کہ ایسے فالم چینکارا یا جا کیں۔ یہاں بھی فر مایا کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ اللہکے کسی عذاب سے انہیں بچا لے۔ ان پر خدا کے پاک کلام ک

ظام چھٹارا پا جا ہیں۔ یہاں ، فاحر مایا کہ ان کا سول ہ وی مدوہ دیں کہ است کا معراب سے اندکی تو حیدُ رولوں کی اتباع کو صاف طور پر آ بیتی ، صحیح رکیلیں ،واضح جمتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آ گ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی تو حیدُ رولوں کی اتباع کو صاف طور پر بیان کیا تو انہیں بخت غصہ آیا' ان کی شکلیں بدل گئیں' تور یوں پر بل پڑنے گئے'آ ستینیں چڑھنے لکیں۔اگر بس چلے تو زبان تھینچ لیں۔ایک لفظ

میں میں میں ہوئی ہے۔ اس وقت گلا گھونٹ دیں۔ ان سپے خیرخواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ خیانیت کا زمین پر نہ آنے دیں۔ اس وقت گلا گھونٹ دیں۔ ان سپے خیرخواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ زبانیں ان کے خلاف جلے گلتی ہیں اور ممکن ہوتو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھنے میں نہیں رکتے ۔

ں ان لے علاق سے بھے تی ہیں اور من ہوتو ہا تھ ہی ان کے علاق اسے یہ یہ ان کے حال فرمان ہوتا ہے کہ نبی علیقے ان سے کہدو کہ ایک طرف تو تم جو د کھان اللہ کے دین کے متوالوں کو پہنچانا چاہتے ہوا سے وزن کرو مسلم میں سے سرمین کیا ہے تعمیر سے تاثبات کے معرف کے سے پہنچنے میں سے بھی کھی کی تاثبیں جز کھان کی سے وہ آتش

دوسری طرف اس د کھ کا وزن کرلوجو تہمیں یقیناً تہارے کفر وا نکار کی وجہ سے پینچنے والا ہے۔ پھر دیکھو کہ بدترین چیز کون سی ہے؟ وہ آتش دوزخ اور وہاں کے طرح طرح کے عذاب یا جو تکلیفتم ان سیچ موحدوں کو پہنچانا چاہتے ہو؟ مگویہ بھی تہارے ارادے ہی ارادے ہیں۔

رروں روروم میں جھال کے مربی میں میں میں میں میں میں میں ہے؟ کس قدرایذاد ہندہ ہے؟ اور کتنی مشکل والی جگہ ہے؟ بقینا وہ نہایت ہی بدترین جگہاور بہت ہی خوفناک مقام ہے جہال راحت وآ رام کا نام بھی نہیں -

يَّايَّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ النَّانِ الذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنَ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَواجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ مِنْ دُونِ اللهِ لَنَ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَواجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ مِنْ دُونِ اللهِ لَنَ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَواجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَنْقِدُ وَهُ مِنْهُ صَحُفَ الطّالِبُ يَسْلَبُهُمُ الذُّبَابُ شَعْلًا لِا يَسْتَنْقِذُ وَهُ مِنْهُ صَحُفَ الطّالِبُ

والمطلوب عماقدروا الله حق قدرم الله كور في الله كور عن الله لقوى عزير في الله القوى عزير في الواليد مثال بيان كى جارى جودوايد مثال بيان كى جارى جودوايد مثال بيان كى جارى جودوايد مثل بيان كى جارى جودوايد مثل بيان كى جارى جود بيان من بكدا كرم كان من المدار من المدار

انہوں نے اللہ کے مرجے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی ٹیس اللہ تعالی بڑا ہی زور دوقوت والا اور غالب وزبر دست ہے وہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی ٹیس اللہ تعالی بڑا ہی زور دی اور ان کے بچار یوں کی معقلی ہیاں ہور ہی ہے کہ اللہ کے ہا اللہ کے ماسوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کم زور کی اور ان کے بچار یوں کی معقلی بیان ہور ہی ہے کہ اللہ کے سواعبادت کرتے ہیں رب کے ساتھ یہ جوشرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل واقعہ کے مطابق بیان ہور ہی ہے - ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بت ٹھا کر وغیرہ جنہیں بیاللہ کے شریک کھم ہی بیدا نہ کر سکیں ہے - منداحمد کی حدیث کھم ارب ہیں جمع ہو جائیں اور ایک کھی بنانا چاہیں تو سارے عاجز آ جائیں گے اور ایک کھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے - منداحمد کی حدیث قدی میں فرمان اللی ہے' اس سے زیادہ طالم کون ہے جو میری طرح کی کو بنانا چاہتا ہے - اگر واقعہ میں کسی کو یہ قدرت حاصل ہے تو ایک ذرہ ایک کھی یا ایک داندانا جی کا ہی خود بنادے -

بخاری دسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنادیں۔ اچھااور بھی ان کے معبودان باطل کی کمزوری اور ناتو انی سنو کہ یہ ایک معص کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ۔ وہ ان کاحق ان کی چیز ان ہے چھپنے چلی جارہی ہے یہ بے بس ہیں سیبھی تونہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز بی واپس لے لیس بھلاکھی جیسی حقیراور کرزو تخلوق ہے بھی جواپنا حق نہ لے سکے اس ہے بھی زیادہ کمزور بوداضعیف تا توان ہے بس اور گرا ور پوداضعیف تا توان ہے بس اور گرا ور پوداضعیف تا توان ہے بس اور گرا کوئی اور ہوسکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب علیہ مراد کھی ہے۔ امام ابن جریر حمتہ اللہ علیہ بھی اسی کو پند کرتے ہیں اور ظاہر لفظوں ہے بھی بہی ظاہر ہے۔ ووسرا مطلب یہ بیان فرما یا گیا ہے کہ طالب سے مراد عابداور مطلوب علیہ بھی اسی کو پند کرتے ہیں اور مطلوب سے مراد اللہ کے ساتھ الی سے مراد اللہ کے ساتھ الی سے مراد اللہ کے ساتھ الی اللہ کے ساتھ الی ذری کو کیوں شریک کر لیتے ۔ جو کھی اڑانے کی بھی قد رہ نہیں رکھتی جیسے مشرکین قریش کے بت ہے۔ اللہ اپنی قد رہ وقو ت فری کی سے بھی مدد لیے بغیر بھر سب کو ہلاک کر میں گیتا ہے تمام چیز ہیں ہے بھی مدد لیے بغیر بھر سب کو ہلاک کر دو بارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے بیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ بڑی مضبوط پکڑ والا' ابتدا اور اعادہ کرنے والا' رزق و سے والا اور بے انداز قوت رکھنے والا ہے۔ سب بچھ اس کے سامنے پست ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا' اس کے فرمان کوٹا لئے والا' سرکی عظمت اور سلطنت کا مقابلہ کرنے والائیس ۔ وہ واحد وقیار ہے۔

### الله يَضَطَفِي مِنَ الْمَلْكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَآيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ فَيُ

فرشتوں میں سے ادرانسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ۞ وہ بخو بی جانتا ہے جھان کے آ گے ہے اور جو پھھ ان کے پیچھے ہے اللہ ہی کی طرف سب کا م لوٹائے جاتے ہیں ۞ اے ایمان والو! رکوع مجدہ کرتے رہواور اپنے پروردگار کی عبادت میں سلگے رہواور نیک کا م کرتے رہوتا کتم کامیاب ہوجاؤ ۞

منصب نبوت کا حقدارکون؟ بین (آیت: ۷۵-۲۷) اپنی مقررکردہ تقدیر کے جاری کرنے اوراپی مقررکردہ شریعت کو اپنا مرسول سے بھی ہینے بندہ اوراس کے اعمال اس کی نگاہ میں سے بھی ہینے بندہ کی خلعت سے جے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ بندوں کے سب اقوال سنتا ہے ایک ایک بندہ اوراس کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ منصب نبوت کا مستحق کون ہے؟ جینے فرایا اَللّٰهُ اَعُلَمُ حَیُثُ یَحُعَلُ رِسَالَتَهُ رَب، ی کوالم ہے کہ منصب رسالت کا سیح طور پراہل کون ہے؟ رسولوں کے آگے بیچے کا اللہ کو نام ہے کیااس تک پہنچا، کیااس نے پہنچا، سب اس پر ظاہرو باہر ہے۔ جینے فرمان ہے علِمُ الْعَیُنِ مَا کُون ہے؟ دسولوں کے آگے بیچے کا اللہ کو نام ہے کیااس تک پہنچا، کیااس نے پہنچایا سب اس پر ظاہرو باہر ہے۔ جینے فرمان ہے علِمُ الْعَیْنِ مَا کُون ہے کہ سنوں کے آگے بیچے بہرے مقرد کردیتا ہے تا کہ وہ جان کے لائے اس پر ظہر نور اللہ تعالی ہراس چرکا اصاط کے کہ آگے بیچے بہرے مقرد کردیتا ہے تا کہ وہ جان کے کہا ساتا جا تا ہے اس پر خودگواہ ہے خود بی ان کا حافظ ہے اوران کا مددگار بھی ہے۔ پس اللہ بیجانہ و تیا گا اللہ سُولُ بَلِنُعُ مَا ٱنْزِلَ اللّٰہُ کَا اللہ کے اس پرخودگواہ ہے خود بی ان کا حافظ ہے اوران کا مددگار بھی ہے۔ جس اللہ بیجانہ و تی رسالت اوا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کی مسات اوا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کی اس کے باس بیجا و سے اس پرخودگواہ ہے خود بی ان کا حافظ ہے اوران کا مددگار بھی ہے۔ جسے فرمان ہے بیا تیم می ہوئے ہو کہ تیرے باس تیرے دبی کی اس کے باس بیجا و سے اس بیکھا تی کہ کہا سات اوا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کہ کہا ساتا جا تا ہے اس پرخودگواہ ہے نود بی اس کی جانے کی کہا سات اوا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کا کہ دسول عیکھی جس کے اس کے باس کے باس کے باس کی بیجا و سے اس کیا تو می سات اور اس کی بیکھا و سے اس کی بیکھا و سے اس کیا تو کی سات اور اس کی بیکھا و سے اس کی بیکھا و سے اس کیا تو تی رسالت اوا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کی کہا سات اور اس کی بیکھا و سے اس کیا تو تی سات اور اس کی بیکھا و سے سے اس کی بیکھا و سے سات کی کہا سات اور اس کی بیکھا کی بیکھا کیا تھا کہ کی کہ بیکھا کی میں کی سے بیا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کی کہ کی کو کھا کے کو کہ کو کہ کی کھا کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کی کو کھا کی کو کی کو کھا کی کو کے کور کی کو کی کو کھا کے کو کور کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کو

کے ذیے ہے الخ -

سورہ مج کودوسجدوں کی فضیلت حاصل ہے: ﴿ ﴿ آیت: ۷۵) اس دوسرے سجدے کے بارے میں دوقول ہیں۔ پہلے سجدے کی آیت کے موقعہ پرہم نے وہ حدیث بیان کردی ہے جس میں ہے کہرسول اللہ عظی نے فرمایا''سورہ مج کودو سجدوں سے فضیلت دی گئ-جو بہرے دیکرے وہ یہ پڑھے بی نہیں''۔ پس رکوع' سجدہ عبادت اور بھلائی کا حکم کر کے فرما تا ہے۔

# وَ جَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهُ هُوَ اجْتَلِكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِيْرِنَ مِنْ حَرَحٍ مِلَّةَ آبِيْكُمْ اِبْرِهِيْمَ هُوَ سَمّٰعَكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي لَهْ ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا النَّهُ مَلَ النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ النُوا الرَّكُونَ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا النَّهِ مُو مَوْلُكُمُ وَيَعْمَ الْمَوْلِي وَ يَعْمَ النَّصِيرُ الْمَوْلِي وَيَعْمَ النَّصِيرُ الْمَوْلِي وَيَعْمَ النَّصِيرُ اللهِ هُو مَوْلُكُمُ وَيَعْمَ الْمَوْلِي وَيَعْمَ النَّصِيرُ الْهُ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلُكُمُ وَيَعْمَ الْمَوْلِي وَيْعَمَ النَّصِيرُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللللَّهُ الللللْلُهُ اللللْمُ اللْمُؤْلِي الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْلِي الللْمُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُولُ ال

اور اہ اللہ میں ویا بی جہاد کروچیسے جہاد کا اس کا حق ہے اس نے تہمیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پردین کے بارے میں کوئی تھی ٹییں ڈالی دین تمہارے باب ابراہیم کا اس اللہ نے تمہارا تام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تا کہ پنج برتم پر گواہ ہوجائے اور تم اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ کہ کہ تہمیں جا ہے کہ نمازیں قائم رکھواورز کو تمیں اواکرتے رہواور اللہ کومنہ و اتھام کو دی تمہاراولی اور مالک ہے کہ س کیا بی اچھامالک ہے؟ اور کتابی بہتر مدد گارہے؟

امت مسلمہ کوسابقہ امتوں پر فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٨) این مال وجان اور اپنی زبان سے راہ اللہ میں جہاد کرواور حق جہادادا
کرو۔ جیسے حکم ویا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے ای نے تہہیں برگزیدہ اور پندیدہ کرلیا ہے۔ اور امتوں پر تہہیں شرافت و کر امت عزید و بزرگی عطافر مائی ۔ کامل رسول اور کامل شریعت سے تہہیں سربر آوردہ کیا، تہہیں آسان سہل اور عدہ دین دیا۔ وہ ادکام تم پر ندر کھے وہ تی تم پر ندر الے جو تہ ہارے بس کے ندہوں جو تم پر گراں گزری ، جنہیں تم بجاندلا سکو۔ اسلام کے بعد سب سے اعلی اور سب سے زیادہ تاکیدوالارکن نماز ہے اسے دیکھے گھریس آرام سے بیٹے ہوئے ہوں تو چا در کعتیں فرض اور پھرا کر سنر ہو تو دو ہو تا کیدوالارکن نماز ہے اسے دیکھے گھریس آرام سے بیٹے ہوئے ہوں تو چا در کعتیں فرض اور پھرا کر سنر ہوتو اور دو سرک سندہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ور بیدل ہوتو رو بہ قبلہ ہوتا اور دوسری طرف تو ہوتا ہوتا ہیں۔

پرنماز کا قیام بھی بوجہ بیاری کے ساقط ہو جاتا ہے۔ مریض پیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے اس کی بھی طاقت نہ ہوتو لیئے لیئے ادا کر لے۔

ای طرح اور فرائنس اور واجبات کو دیکھو کہ کس قدران میں اللہ تعالی نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اس لئے آنخضرت علیہ فرمایا کرتے تھے میں کی طرف اور بالکل آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موی رضی اللہ تعالی عنصما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا، تو فو تخبری سانا نفرت ندولا نا، آسانی کرنا تی ندکرنا۔ اور بھی اس مضمون کی بہت کی صدیثیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند اس آیت کی بہت تی حدیثیں میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند اس آیت کی بہت تھیر کرتے ہیں کہ تہارے دین میں کوئی تنگی و تختی نہیں۔ ابن جریر دمیت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملہ کا نصب بہزرع خضف ہے کو یا اصل میں کھلہ ابیکہ تھا اور ہوسکتا ہے کہ الزمو اکو محذوف مانا جائے اور ملہ کو اس کا مفعول ترار یا جائے۔ اس صورت میں بیای آیت کی طرح ہوجائے گا وینا قیما الخ 'اس نے تہارانا مسلم رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم قرار دیا جائے۔

علیہ السلام ہے بھی پہلے۔ کیونکہ ان کی دعائقی کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اور ہماری اولا دمیں ہے بھی ایک گروہ کو سلمان بنادے۔ لیکن امام ابن جریر دحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیتول کچھ چچانہیں کہ پہلے ہے مراد حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے پہلے ہے ہواس لئے کہ بیتو بہت طاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام اس قرآن میں مسلم نہیں رکھا۔ تو پہلے سے کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں میں اور ذکر میں اور اس پاک اور آخری کتاب میں۔ یہی قول حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے اور یہی درست ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اس

امت کی بزرگی اورفضیلت کابیان ہے۔ ان کے دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے۔

پھر انہیں دین کی مزید رغبت دلانے کے لئے بتایا جارہا ہے کہ بید دین وہ ہے جوابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کرآئے تھے۔ پھر
اس امت کی بزرگی کے لئے اورانہیں مائل کرنے کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ تمہارا ذکر میری سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ مدتوں سے انبیاء کی
آسانی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آرہے ہیں۔ سابقہ کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگاہ ہیں۔ پس اس قرآن سے پہلے اور
اس قرآن میں تمہارانا مسلم ہے اورخو واللہ کا رکھا ہوا ہے۔ نسائی میں ہے رسول اللہ علیق فرماتے ہیں کہ جو خص جا ہلیت کے دعوے اب بھی
کرے (لیعنی باپ وادوں پڑ حسب ونسب پر فخر کرے دوسرے سلمانوں کو کمین اور ہلکا خیال کرے) وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کس نے بو چھایا
رسول اللہ علیق آگر چہ وہ روزے رکھتا ہو؟ اور نمازیں بھی پڑھتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اگر چہ وہ روزے واراور نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ
غباد اللہ - سورہ بقرہ کی آیت یَا یُنھا النَّاسُ اعْبُدُوا الٰخ 'کی تغییر میں ہم اس حدیث کو بیان کر بھی چیں۔

پھر فرما تا ہے'ہم نے تہہیں عادل' عدہ' بہتر امت اس لئے بنایا ہے اور اس لئے تمام امتوں میں تہباری عدالت کی شہرت کردی ہے کہ تم قیامت کے دن اور لوگوں پر شہادت دو۔ تمام آگلی امتیں امت مجمد علیقہ کی بزرگی اور فضیلت کا اقر ارکریں گی کہ اس امت کو اور تمام امتوں پر سرداری حاصل ہے اس لئے ان کی گواہی ان پر معتبر مانی جائے گی۔ اس بارے میں کہ ان کے رسولوں نے پیغام الہی انہیں پہنچا دیا اور حق رسالت اوا ہے' وہ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں اور خودرسول اللہ علیقہ اس امت پر شہادت دیں گے کہ آپ نے انہیں وین الہی پہنچا دیا اور حق رسالت اوا کر دیا۔ اس بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تغییر ہے' وہ ہم سب کی سب سورہ بقرہ کے ستر ھویں رکوع کی آیت و کی لالِک کے میکنا گئے مُ اُمّةً وَّ سَطًا الْح ' کی تغییر میں لکھ آئے ہیں۔ اس لئے یہاں اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہیں دیکھ کی جائے۔ وہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا واقعہ بھی بیان کردیا ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ اتنی ہوی عظیم الشان نعت کا شکریہ مہیں ضرورادا کرتا چاہئے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ جواللہ کے فرائفن تم پر ہیں انہیں شوق خوشی سے بجالا وُ اور زکو ہ کا پورا خیال رکھو۔ جو پچھاللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجالا وُ اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں اور ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ پس نماز جو خالص رب کی ہے اور زکو ہ جس میں رب کی عبادت کے علاوہ گلوق کے ساتھ احسان بھی ہے کہ امیر لوگ اپنے مال کا ایک حصہ فقیروں کو خوشی خوشی دیتے ہیں' ان کا کام چلتا ہے' ول خوش ہو جاتا ہے' اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہے حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ - زکو ہ کے کل احکام سورہ تو بہ کی آیت زکو ہ آئی ما الصّد فتُ لِلْفُقُرَآءِ الْحِ ' کی تغیر میں ہم نے بیان کردیۓ ہیں۔ وہیں دکھے لئے جائیں۔

پھر تھم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ دکھو'ای پرتو کل کرو'اپے تمام کاموں میں اس سے امداد طلب کیا کرو ہروقت اعتماداس پر رکھو

ای کی تائید پرنظریں رکھو۔ وہ تمہارامولی ہے تمہارا حافظ ہے ناصر ہے تمہیں تمہارے دشنوں پرکامیا بی عطافر مانے والا ہے۔ وہ جس کاولی بن گیا' اسے کی اور کی ولایت کی ضرورت نہیں' سب سے بہتر والی وہی ہے سب سے بہتر مددگاروہی ہے تمام دنیا گود شمن ہوجائے لیکن وہ سب پر قادر ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے۔ این الی حاتم میں حضرت و جیب بن ورد سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے' اس این آ دم اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کرلیا کر۔ میں بھی اپنے غضب کے وقت تحقیم حافی فرما دیا کروں گا۔ اور جن پر میراعذاب نازل ہو گا' میں تحقیم ان میں سے بچالوں گا۔ ہر باد ہونے والوں کے ساتھ تحقیم ہربادنہ کروں گا۔ اسائن آدم جب تجھ پرظلم کیا جائے تو صبر وضبط سے کام لے' بھی پرنگا ہیں رکھ میری مدد پر بھروسہ رکھ میری امداد پر راضی رہ 'یا در کھ میں تیری مدد کروں بیاس سے بہت بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ئیوں کی تو فیق دے۔ اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین ) واللہ اعلم۔

الحمد للدسورة حج كي تغيير تحتم ہوئي -اوراس كے ساتھ اللہ كے فعنل وكرم سے ستر ھويں پارے كي تغيير بھی تحتم ہوئی -